



150203

einsu Mise Cenis



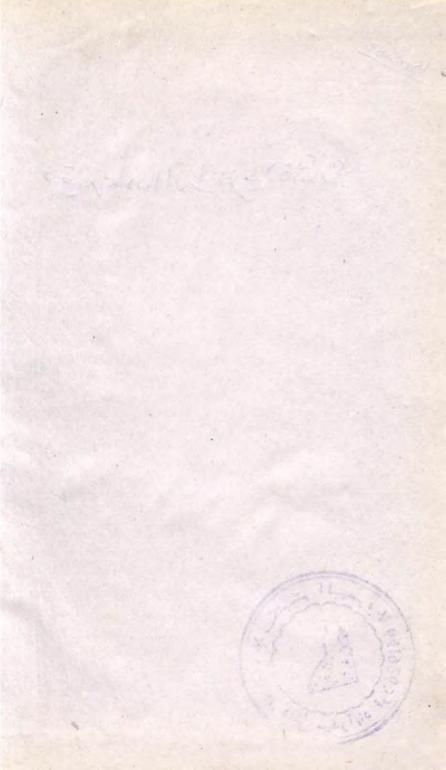

### شخ محق صرعلامه في عبد الحق مُحدّث بلوي كي شبهرافاق تصنيف

جَنْبُ القُّهُ فَ إِلَىٰ كَيْ الطَّحِبُ فَ الْمُعْبُونِ الْعَجِبُونِ الْعَجْبُونِ الْعَجْبُونِ الْعَجْبُونِ المُ



مة رجم رت مولانا محرصا دق نقش أنتاكي صنرعلامه لانا محرصا دق نقش ندى

ناشِر

نۇرى كتبخانه لاھور



بفیضال کرم تبی م الحاج پیرسید محمصوم شاه گیلانی قادری نوری

















#### تقيم كار

نع نوری کتب خاند بالقائل ریلوے اسٹیش لاہور نع نوری بک ڈیو دربار مارکٹ کنج بخش روڈ لاہور ضیاء القرآن پلی کیشنر کنج بخش روڈ لاہور مکتبہ رحمائیہ اقرأ سفر اردو بازار لاہور ضیاء القرآن پلی کیشنر اردو بازار کراچی مکتبہ نیویہ گئین مرڈ لاہور

### مختصر حالات زندگی شخ عبث الحق محدث د بلوی قدیس مترة مصنّف کتاب نزا

ستينخ وقت ومقتداك زمان حفرت سنيخ رحمة التدعليه محرتم مشهويد كود بلي میں صرت شیخ سیف الدین بخاری رحمة الشرعليد كے بال پيدا بوك، والدنے دورين نظرو نورمعرفت سے بهجان ليا كه لخنت ملكه وارث ورثه ميدالانبيا،صلىالله عليه وأله و تم رو كا . خِنانج ابتدارٌ تعليم حفظ القرآن ولا كم علوم دين كي مدايت فرماني ساعقرى سائقداسية فيص باطني كي تعليم بعي جارى ركھي كويا يجين سے ہى مسائل تفوف ومسكد وحدة الوجود وغيره كى تعليم شروع كرا دى تائكه عالم تسباب مي مقصد عزفان کی ناکامی د مواور حوادث بے دو فی کی نامراد زحمت حدید کرسے اور نوجوان موریمی لنت مار حقیقی معنوں میں اکولکہ سے الکریدیدہ کا آئینہ دار ہو سکے نیز فرامین نبوی جي طرح اس معصوم دل يد ظامرًا اشرائدانه بون اسي طرح باطناً مجمي جلوه كر بون . يبى وجر معتى كرحضرت سفيخ رحة الشرعلية علية ماحب كال اولياء كرام كي صبت مبارك سے فیو من عاصل کرتے رہے۔ خاصکر آپ کو نثر ف رکٹ دوغلامی مصرت مولی یاک شهدرهمة الشرعلية فادرى عنانى كا حامل ب. كودوس حضرات سے بھی فيص يا يائے مر لفرهان شيخ حفرت مذكور القندر يشواك اصلين.

بایکس برسس کی عمریس آب نے تمام علوم عقلی و تقلی میں ایسا کمال عاصل کمیا کہ آج دنیا جس کی داد سے رہی ہے کوئی ایسا علم شہیں جس بر عبور نہ موضوصًّا علم تفیر حدث دفقہ اصول معانی صرف نحو منطق فلسفہ عقائد تصوف تبحید تاریخ سروتذکرہ عرصنی جا مع علوم دفنوں مہو سے عنفوان جوانی میں جذبہ شوق محبت الہی نے ترک وطن بر محبور کیا فررًا ترک کر کے متوجہ حرمین ترکیفیں ہوئے۔ کافی عرصہ ویاں قیام فرایا اقطاب عالم واولیائے کرام کی محبتیں حاصل کی گئیں منبر ورشدوار شاد خلافت عاصل کب یکمیل علم صدیت بھی کی ، پھر وطن الوت کو کوئے۔ باون سال یک نهایت ہی طمانتیت خاطرے فرزندان قو حید وطالبان اوسلوک کی رہائی گی اور ملک ہندونان کو فیض علم صدیت سے منور فرایا۔ عمرلی بی طریق علما ، تقذیبین ومتصوفین کو ہاتھ سے مویث علم مدیت ہے منور فرایا ، عمرلی بی طریق علما ، تقذیبی ومتصوفین کو ہاتھ سے جانے دیا ۔ علوم دین بیں تھریا کی گھسد کتا بیں تصنیف فرایش جو قبول عالم ہو ہی ۔ علم صدیث میں بھی کتب معتبرہ تصنیف کی بیں جن کوعلائے دین نے نہایت ہی قدر سے نگاہ سے دیکھا ہے اور صدی ولے اپنا وستورالعل بنایا . آپ کی تصانیف میں سے کتاب جذب القلوب بھی ایک کمل مقل مقبول و محود علم ادیخ بیں نہایت ہی عکدہ کتاب جن کا اُدو ترجم اب آپ کے سامنے ہے ۔ اس کتاب بیں مذصوف مدینہ طرت مدینہ واضح ہے ۔ اس کتاب بیں مذصوف مدینہ واضح ہے ۔ اس کتاب بیں خورف مدینہ واضح ہے ۔ اس کتاب بیں خاری گانب و مقام یقنینی کا بھی بیان واضح ہے ۔ اس کتاب بیں شان گانب وصوف میں اور میں ہوگا ہوں کے مطاب خارت و رفعت شانی و برتری از عراحش قبالی کام سے کہ بھی ہے ۔ مئلہ حیات اغیاد علیہ اس کتاب می کاس کتاب بین زکر دیا ہے بین اس میں اس شان سے بیان کیا گیا ہے کہ بڑی بڑی کتا ہوں کے مطاب حیات اغیاد علیہ اس کتاب بین زکر دیا ہے۔ بین اس میں کیا گیا ہے کہ بڑی بڑی کتا ہوں کے مطاب حدید بین از کر دیا ہے بین اس میں کیا گیا ہے کہ بڑی بڑی کتا ہوں کے مطاب حدید اس کتاب بین کیا گیا ہے کہ بڑی بڑی کتا ہوں کے مطاب حدید بین از کر دیا ہے بین کیا گیا ہے کہ بڑی بڑی کتا ہوں کے مطاب حدید بین از کر دیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کے مطاب حدید بین از کر دیا ہے۔

مشيخ اوليار"

تاريخ ولادت شخ رحمة التهمليه

"فخرُالعالم" ع فقط

تاريخ وفات شيخ رعمة التعلير

### دياچ

ٱلْحُكَمُدُ يِلِّهُ وَمَتِ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاّةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَتِيدِ ا

-0-

امًا لِعد نقير محرّصا دق قارميُن كتا ب بذا مسمَّى بيرٌ محبوب القلوب ترجم جذب القلوب كى خدمت يس ع صن پرداز بى كە فددى كو عوصه سے حرت مى كەكت فاركب مصنفه محنق برحن مضرت شبيخ عبدالمن ممدّث دبلوى رحمة الترعليه كالترجمه این قوی زبان اردومیں کر کے عزیزان قوم کی فدست میں پیش کرے جس سے نہ مرف مصنف عليه ارحمتر كي عز صن تصنيف حقيقي معنون مين يايد يحميل كو يسنع بكرزيان فارسى سے نابدا حاب و بزر كان كے سامنے تاجدار انبيا، صلى الله عليه وآلم وسلم ك محبوب بلدمبارك ثنان حوزمان درافثان سيدالانس والحباق حببيب لرحن سلام المتعليم سے ارث و ہوئی ہے۔ برادران مک وملت پر عیاں و بیان ہواور جس کا مطالعہیں ور جبیب کے بد میوٹ سے شناسا کے۔ جنانچہ تو کلا علی اللہ کناب مذکور کو ساکس اردوسينانا بنروع كردبا ككرعدم الفرصني وكثرت مضاغل دنياوي ومصائب بيدا كرده اعدا کی نے اتنا پر بینان کیا کہ میری وہ حرت حرف ورج حمیل مک ہی محدود رہی بنون نے کو بے چین رکھا مگر مجبوریات کی ان فولادی کرایوں نے مجھے اس دھن کو سکتل کرلے کی ہمتن نہ دی کما فی عرصة تک میرا فرض معرص التوامیں رہا۔ حب عور کیا کہ ان نبیتوں سے تو زندگی بھر بھی وصت نامکن ہے اور اگر اس عار روزہ زندگی میں تمرہ اُخرت كالرُخيال، توكام متروع كراتمام كي ائيد خود مؤيد حفيقي فرمائيكا. كيهد كيه كج مج الفاظيس ترجم نثروع كرتو دبا بكر اختتام بهبت دور نظرار بالتفاكو بالميري محبوريات

مرے کام کی ممیل میں دخیل تقیں ۔ اُخ قیمت نے یاوری کی فقر کو ترف زیارت وحم حاخری در گاه سلطان العارفين حضرت دا تا گنج بخش لا بورى رحمة التر تعالى عليه كا حاصل بوا- بعد فراغت يوقت مراجعت أكستام عاليرك كتب خامر عاليه نوريه مي لغرض خريد جذايك رمائل دمينيه كليانوزيارت فيفي بشارت حفرت سيد محة مسن صاحب كليلاني تدخلة العاليا موديء صاحب موصوت نے اثناء گفتگو فرمای کر مجھے خیال تصافیف محفرت سینے رجمۃ استرعلیہ کی تصافیف عاليه كومن حيث التضنيف طبع كرا دينا چندان مفيد اور يحيل خيال مصنف منيس بوسك كيولكراس دور قحط علم وعمل مين سوائے علمائے وقت وطلبائ مداركس ويے عوام میں شعور و ذو بی علم فارسی وع بی عنقا ہے۔ اگر آپ بجائے اصل صورہ کے ان کتنب کے راج شالع فرمائي توغوض مصنعت عليه الرجمة بجي پوري بوجائے گي اور اشاعت بھي صاحب موصوف نے فرمایا کہ مہیں مترجم ایسا بل منیں رہا . خیال سے تو اتفا ق ہے مگر مجیوی مترجم کی عدم و ستیابی کی ہے۔ اب فقر کا پرا نا جذب رنگ اقرار میں ظاہر ہوا۔ میری مغیر مجے است کررہی محتی میری عقیدت نے میری زبان پر یہ الفاظ جاری کرائے کہ بے ذمتر میں لینے کو تیا رہوں۔ ا در صرصاحب موسوف نے فرمایا طباعت واشاعت ہماسے ذمتر بعولى لبى قرار داد بوگى ميرا وعده پندره روزتك كتاب بذاكا ترجم بيش كرنے كالتفاطر أواكول مشكلات ومصائب في الفارعدي بازركها مكر لعدم ورميعاد د كورك على خاكورت كى ايك مار وعده خلاتى ماد ولائى بزارون على در كذركة چلاگیا گرآخ بارباری تاکسیداور پیرایک بزرگ دین سے عدم ایفاء عد کی ترمندگی نے اس ترجم کی علمیل پرمجبور کرہی دیا۔ اب ترجم لعون الشرخم ہے اور ساتھ ہی معتقد عليه الرِّحة كي ديكي كتتب مثلا" مدارج النِّوة شريف "رساله فيصله سماع "رَّجم فوَّح النيب وجندایك دیگركتب فارسر دینیه كاشتهم مجى مفروع بوكيا اب مرت مارس التوة در اورفق النيب كي تراج كي كيل مرب ذمة ب جوانث المترالعزيز جلدى افتنام يذير موكى كتاب بنا اگرچ بلحاظ جم م ٢٩ صفات پرمشتل ب جو صغيم كملا في كمستن منہیں ہوسکن مگرمضامین وم ائل کے لحاظامے ناورا لوجود و فعیدا لمثال ہے۔ آپ کو کواکس کتاب کامطالع بڑی بڑی دین کتب کے مطالعہ سے بے نیاذ کہ دےگا .
صفرت معتقت علیدالہ حمۃ نے دریا در کوزہ کے مصداق اس کتاب کو تحریر فرمایا ہے .
بظاہر سایک ناریخ کی کتاب ہے مگر صقیقت کواکس کو عقائد تاریخ دجدو ذوق قرآن و صدیث کا تعیق کمنا موذ دل ہے جو مسائل منداول کتب میں کافی مشکل سے حل ہونے بین اس میں نمایت ہی سلیس سادہ اور فتم زبان میں بیان کئے گئے ہیں۔ گویا اس کتاب کی سرزمین باکس شنان میں اضد حزوری مقی جو ترجم سے با بر محمول کو جینج جی ہے ۔
کی سرزمین باکس شنان میں اضد حزوری مقی جو ترجم سے با بر محمول کو جینج جی ہے ۔
کی سرزمین باکس شنان میں اضد حزوری مقی جو ترجم سے با بر محمول نے میرے خفتہ اور میر بنا ب سید محمول شاہ ما وزیکمیل کی مرزمین کتاب ہذا سے عن کرونگا کہ اگر ترجم میں کہی جگر غلطی با دور میں اس میں تو فقیر کو اکس کتاب ہذا سے عن کرونگا کہ اگر ترجم میں کہی جگر غلطی با نقصان دیکھیں تو فقیر کو اکس کتاب سے ذوق تعلی حاصل ہو جائے تو کمی اپنی معند کو کامیاب سمجموں گا۔

التُّرتنالي ميري اسس كخشر محنت كوبطنبل صيب كريم صلى التُرعليه والهوسلم منظور ومعبول فروك اورمير الصلح باعث نجات اُخردي بناك . آمين!

> *هر* این دُنما ازمن د از جمله جهان آمین با د

وَصَلَّى اللهِ كَاللَّاعَالُخَ يُرِحُلُونِهِ وَلَوْمِ عَمْشِهِ سَيِّدَ نَاصُحَتَدٍ وَاللهِ وَاضَحابِهِ وَانْوَاحِبِهِ وَاوْلَادِهِ وَاوْلِيَامِ أُسَّتِهِ وَعُلَمَاءِ شَوْلِيَتِهُ وَصُكَّادِ دِنِينِسِهِ المِيْن المِيْن بِرَحْسَلِكَ يَالرَّمُ اللِحِيْن.

نقیرمحدصادق عنی عنهٔ





# به مالله الرخم الرائم الترميم المائكي أيمر المنكر أيمر المنكر أيمر المنكر أيمر المكر أيمر الكر أيمر الكر

بعدحمد دصلوة كح فقير حقير تحبيف اصعف عباد التد القوى الباري عبد الحق بن ساليين ترک دمادی بخاری کنتا ہے کہ ہرزما نے میں علاء سیر و ا ریخ نے اسس مبارک شہر مدینہ طبیتہ " كى بابت كى كنابيل اور د فاتر بكھي بين ان تمام بين مؤلفات كيدعالم كامل احدالعلاراعلام عالم مدينه خيرالانام نورالدين على بن ستير شركي عفيف الدّبن عبدالله بن احمد الحسيني ا تسهموی مه نی رحمةُ الله الا بهار واسکنه دارالقرار متوفی روز خمیس ماه زی الفعده ۱۱۸ ه مدفون قریب قبرا مام مالک رحمة الشرعلیه؛ کےمشہور ترین اورعمزہ ترین ٹاریخ ہے۔ سپسلی كتاب " وفارالوفا باخبار دارا لمصطفط " به كرص كواكب دوسرى كتاب مستى" افتقارالوفا" ك المام كرنے سے قبل ١٨ ٨٨ ه بي منقر اور جمع كيا تھا اور اصل كتاب ايك دشمن کے قبعنہ سے جومسجد شراف کی آ تشزا کی میں جل کئی تھی اور اس کامعمو لی جھتر سلامت ر ہا تھا. یہ کناب وفارالوفار مرینہ طیتبہ کے احوال بیہ نا فیع و**شا**بل ہے بلکہ تمام وفا کُع و حواد ثات كراس سے وافع سوئے۔ احادیث و آثار جو اس كى بابت وارد ہوسے میں متعدد روایات اوراختلات اتوال اس میں مذکور بین کتاب و فارالوفار \* کے بعد مصنّف نے ۸۹۴ هديں ايك اور مختفر كناب مسلى به «خلامته الوفار باخبارا لمصطفح تصنیف کی جو نهایت منقح ومهزّب ہے۔ اس زمانہ میں نہی خلاصتہ میں الانام مشہور و متدا ول ومنظور مع. كاتب حروف في اكثر مقامات يركتاب وفارايوفا "كومين نظر رکھآہے۔اتفاقا "بعن روائیت میں کتاب خلاصہ کے اختلات ظاہر بھی ہوتو لعمد مذسجها جاکے بیتر بہموری مرحمة التار علیه کاایک اور رساله بطور خاص قصة الشنز ر کی اور انهدم مسجد مثرلفيف اور لوگول كي تاخير شجديد و تعمير سيمشتل ہے۔ اس كتاب ميں مسكم حیات انبیار کو تفصیل و تحقیق سے بیان کیا گیا ہے۔

ہم نے بھی اسس رسال میں مناسب مقام پر ذکر کیا ہے۔ اگر لبھن کتب نواریخ سے بھی کچھ نقل کر لیا ہوگا تو ہے ذکر ما فذینہ ہوگا۔ اللّٰ مات، اللّٰہ! ابتداء مستودہ کتاب بندا بلدہ مبارکہ مینہ طیتبہ میں ۹۹ ھیں ہوئی ہے ۱ورصاف کرنے کی نوفیق ۱۰۰۱ ھ دہلی میں ہوئی۔ والسّٰر الموفئ العباد وفیدالاستفافۃ فی المبدُوالمعادیق اس کتاب مسمّی حذب انفلوب الی ویارا لمجوب سترہ با اور بیشت تل ہے۔

## فهرست مضامین

| کیفیت                                                                                                        | ا إلى ا      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| تعداد أسماء والقاب شراهب مديية طبيبه زاديا الشر                                                              | يهلا باب     |
| منزفاً و تعظیماً میں<br>اس بلدہ طبیّبر کے فصنا کی میں حجواحاد سبت وغیرہ سے                                   |              |
| اس بلدہ طبیبہ کے فصنا کل میں حجواحاد سبنت وغیرہ سے                                                           | دوسرا باب    |
| نابت بین -<br>بابت قدیم باشندگان بلده مبارکر مین -                                                           | تيرا باب     |
| سرور عالم ستی الشرعلید واله وستم کے مدینہ طبیتہ میں<br>نظریف آوری کے باعث میں -                              | يوتفا باب    |
| ستيدا لمرسلين نعاتم النبيين صلّى الله عليه والهوتم<br>كى ہجرت محة معظر سے مدینہ طیتہ میں۔                    | بإنجوال باب  |
| ی ببرت می میرت این اور دیگه مقامات<br>کیفیت عمارت معبد شرافیت نبوی اور دیگه مقامات<br>مشرافیز کے اتحال میں - | مجِمْنًا باب |
| مسبد شرلف کی وہ معمولی تغیرات اور زیاد تباں جو                                                               | ساتواں باب   |
| سردر عالم صلّی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے بعد کی کئیں۔<br>مسید نفرلین اور روضہ نفرلین کے بعض فضا کی مین         | أعفوان باب   |
| ذکرعمارت ترلف مسجر فی اور دیگرتس مساجد نبوی<br>مستی الله علیه واّله دینم میں۔                                | نوال باب     |
|                                                                                                              |              |

١ بواپ بعض أثار معتبركه كے ذكر ميں جو حصنور مرور كانتات د تسوال ما ب علیالصّلواۃ والسّلم کے ترف سے مشہوریں۔ ان لبعن مقامات ترلفنہ کا ذکر جو مکة مرینہ کے درمیان كيار بواں باب فضائل مقرہ ترلف بفیع اور اس کے قروں کے بارمبوال باب وسريان. فضائل جبل احدا در اسس مح شهداء رضوان الله عليهم محيين تير بوال باب کے ذکریں۔ . فضائل زیار*ت حضرت سستبدا*لانام اور نبوت جود مواں باپ حیات انبیار علیه دانش مین در میان حجا و بیان در میان حجم زیارت قر شراعی وجوباً مسحباً و بیان بندر روان باب توسّل وطلب إمراو -سولهوال باب آداب زبارت حفزت سئيلالانام اور عالبيقام میں ریائش در جوع بوطن بالخیر ذكر ففنائل آداب صلوة مستير كائنات وافضالطأة سنر ہواں باب اور ہو کھے بھی اس کی بابت و تعلق ہے۔

## باب اقل فِكرمد بينه منور والقاب البراد باالتد شرفاً وتنظيماً

معلوم بوكه كثرت اسما دبيل شرف وعظمت مسمى بيردليل سي بحبس طرح كثرت اسماءالبي اور القاب حضرت رسول اكرم صلّى النَّد عليه وسلّم اس بير ولبل ہے نماس كرجب سرنام مُسْتَق ومشعر ا چھے اور شرایف ناخذ عظیم صفت سے ہو دنیا میں سوائے مدینہ طبتہ کے الساکونی ایک شہر نہیں جس کے اتنے کثرت کے نام بول جینے رہنر متورہ کے بیں ایس علما، نے اس کے استقصار اور التقرابي كونشش كى ب اور فرياً بكصد اور لعِن في اس سه كم دبين نام جيني اوراس كناب مصرف ان نامول کا ذکر ہو گا جواس کے شرف اور کرامت پردلالت کرنے ہیں۔ اب ہم التَّقالٰ كانام ك كران اساء مدينه طبيه كوشروع كرت بيل بو معبوب مداسيه كائنات اورمنسوص حدسيت كرامت أيات أنحضرت صلى المندعلية وسلم سعين

ا- طامين اك طابب برخفيت ياي موحده

٧٠ طيبير ، سكون يات تحتانير

١٠- طيتبر؛ بالشديد

اور وہ عام مشتقات ہو اس مادہ کے ہیں اگر تہ تعظیم ادب تقضی کو قف و تحصیص کا سے لیکن شابد که اس مقام به دعوی و جود حواز نوسیع تعمیم کی گنباکش کی دلالت. کا بولعینی خیننه نام مسفور علیہ السّلام سے مروی میں اتنے ہی لیفنے چاسیں گرشا پر اس منعام پر دعوے پائے جانا کے باعث ولالت كاجواز توسيع بركنبانش ركفنا بور والتراعلم.

ان نامول کا اطلاق مربیز منوره برکتی سبب سے بسے

بہلا اطلاق اس مام کانجاست شرک سے پاک ہونے کے باعث ہے۔

و و مرا و ہاں کی بواسلہ لمبانع سے موافقت رکھتی ہے۔

ہمبرا و ہاں کی بوا پاک نوشبودار بکہ سر امور طبہب ہیں۔

ہمبرا کتے ہیں کہ اسٹندگان مدینہ منورہ افغہ ننرلفیہ '' یہ شرلفیہ کے درو داوارسے الیسی نوشبو

ماصل کرتے ہیں کہ الیسا ذوق کسی دوسری اسٹیا میں منیں پایجا سکتا بتنا یہ کچھ تقور می ہو سنبو

بعض محبّان صادق غربیہ الوطن احباب نے بھی سونگھی ہو ابی عبرالتٰہ عظار فراتے ہیں

بعط نیب سَر و لِ اللّٰہ حکاب مَسِیمُ ھا المُشْلَقُ وَ الْکَافُونُ وَ وَ الصَّندَ لُ لَهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰہ علیہ وسلّ کی نوشبو سے مس ہو کر بوا الیسی نوشودار بن گئی کہ مشک کا فور اور سندل کو بھی مات کر گئی۔

تصرت شبلی جم الله علیہ تو علی اور صاحب وجد میں سے بی فرمات میں کہ مدینہ کی مٹی میں الیسی فاص نوشبو ہے ہو کسی شک عنبر سے حاصل نہیں ہوسکتی اور یہ بھی کہ اگیا ہے کہ بڑی عجب بات ہے اور حقیقت بی ریانتہ بنیز نہیں کہ حبر حجر کے نے افعاس حبریب نگرا صلی اللہ علیہ آلہ وکل میں مشک عنبر کی حقیقت ہی کیا ہے۔
کی نوش بوجا صل کی ہو اس کے مقابلہ میں مشک عنبر کی حقیقت ہی کیا ہے۔

دل زبین که نسینه ور و رطره دوست چرجانیده نردن نافعهائت نا تارابیت نیزاس میکری نام نوشنبودار جیزوں کی نوشبوالیسی مخصوص ہے کہ کسی مکان کی جیزوں میں البی نوشنبو نہیں بائی باتی خصوصا گلاب حضور سرور کا ننات فیز موجودات کی نسبت بطور نما ص مشہور ہے۔ زنسیم ہان فزایت تن مروہ زیدہ گرود کوام باغے اسے کل کہ جنیب نوشیوبیت

ر ميم بال مربي في مرده و مرده المرد و المرد المراب المربية و المربية و المربية المربية و المربية المربية و الم اور مديث تركيف مين الما بسي إلى الله المربية الله المربية المربية و المربية و المربية المربية المربية منوره كانام لماب ركسول.

وبب بن مندہ سے منفول ہے کہ رہنہ منورہ کا نام توراہ بی طاب طبتہ اور طبیبہ ندکور ہے اور امام مالک رحمۃ الله علیہ کا مذہب ہے کہ جوشفس مدہنہ منورہ کی زبین کو بے نوشبو کی نسبت کسے اور اس کی ہواکو نا ننوش کھے وہ واحب التعز برہہے اس کو قبد رکھنا چاہیے اور حب نک خلوص سے تور نذکر ہے رہا نذکر نیا چاہیے۔

نبوت كے زمان سعادت نشان سے بہلے دینہ كو بغرب اور اثرب بروزن مسبد كنتے تھے

رسون أكرم عليها فضل لصلوة والحلهاف مطابق امراللي عزّ اسمهٔ اس كا نام طابه اورطبيد كفا بعض كيد يس كه يزّب نوح عليهالسّلام كي اولاد ميس سدكس كا نام بي حبب اس كي اولاد زياده بوئي وه بيبي آكر منفي سُوا۔

اورعل کے تایر نح میں اس بات کا انتقاف ہے کہ بترب رینیہ منورہ کا نام مبارک ہے ہاں بنی کا ہوجبل اُمد کے مغرب میں واقع ہے جس میں جیٹے کھجوروں کے درخت کرت سے ہیں اکر ش علما اس كوترجيح ديني مين اورصبغه أثارب بصيعنه جمع اس كاموكيب ابن زباله جوحفزت امام الك رعة الله عليه ك اصحاب ميں سے بين اور روین طبته كے ميشوا بين. روایت كرتے بين كه روینه منور كانترب نہ کہا جائے: ناریخ تخاری کی ایک روایت اس نمی میں مروی ہے کہ ج شف ایک باریترب کے اس کو جائیے کہ وسس بار مربیز کیے امام احدالوالعلی روابت کرتے ہیں کہ جوشخص مربینہ کو میزب کیے اس کوچاہیے کراننفار کرے اس کا نام طابہ ہے اسی طرح اور اس کے مثل اور روابیت بھی آئی یں اس نام کی کرابت کی وجریہ ہے کہ وہ سٹرب سے مثنتی ہے جس کے مصفے فساد کے ہیں مائیس سے مشتق ہے جس کے معنے موافذہ وعقاب کے آئے ہیں یا یہ کہ در اسل ایک کا فرک نام کی طرح ب بس ایب پاک مکان کو تومنترک موموسوم کرنا مناسب تهیں ہے اور قرآن پاک بیر واقع مِوْاب ( يَا اَهُلَ يَرْبُ لَا مُقَامَ كَكُون بِرِجَالم منافق لى زبان ب جواس نام كوموسوم لومر نفاق كرت من اوربعن احاديث من مرينه كويترب كها كها ب علما، كنته بين كريه نام مني سه قبل استهال كياكياب. (والتداعلم)

اس بده نترلفیه کے جلد اسمار مبارکہ بی سے ارض اللہ وارض البخرہ بجے جیسے اکفر کئی کہی اللہ کا دیا ہے اللہ کا دین فراخ نہ تھی کہ م وطن تھپوڑ جاؤ وہاں سے اللہ کا دین فراخ نہ تھی کہ م وطن تھپوڑ جاؤ وہاں سے یہ آیٹ شرفیدان دونوں کی موکدہ اور ان دونوں ناموں کے احترام کو ظامر کرتی ہے ۔
یہ آیٹ شرفیدان دونوں کی موکدہ اور ان دونوں ناموں کے احترام کو ظامر کرتی ہے ۔
اکالہ البلدان واکالہ القرمی میں نام مدینہ طبہ ہے جو لوج تستط نمام بلا دوجیح امور سے اکالہ البلدان واکالہ القرمی برجہ طرح کم مرفر کو ام تقلیم میں کہا کہا ہے اور داکالہ القرمی انسانہ مفہوم اتم القرمی اور جا وافتری است مفہوم اتم القرمی اور جا وافتری است مفہوم اتم القرمی انسانہ کے کہا گیا ہے اور داکالہ القرمی انسانہ مفہوم اتم القرمی اور جا وافتری است ونسبت مفہوم اتم القرمی الم القرمی انسانہ کے کہا گیا ہے اور داکالہ القرمی انسانہ مفہوم اتم القرمی انسانہ کے کہا گیا ہے اور داکالہ القرمی انسانہ مفہوم اتم القرمی انسانہ کے کہا گیا ہے اور داکالہ القرمی انسانہ کا منسانہ کا کہا گیا ہے اور داکالہ القرمی انسانہ کے کہا گیا ہے اور داکالہ القرمی انسانہ کے کہا گیا ہے اور داکالہ القرمی انسانہ کے کہا گیا ہے اور داکالہ القرمی انسانہ کو کہا گیا ہے اور داکالہ القرمی کی استانہ کی کہا گیا ہے اور داکالہ القرمی کی انسانہ کی کہا گیا ہے اور داکالہ القرمی کی انسانہ کی کہا گیا ہے کا کہا گیا ہے کا کہا گیا ہے کہ

الحل اورزباره بليغ ہے اس لئے کہ ماں ہونا دوسرے کو مٹانے اور محوکرنے کو نہیں جا بتا بخلاف اکل کے کہ وہ دوسرے کو عمواور مثانے کو جاتا ہے اس مکان غطبرالشان کے اموں میں سے ایک نام ابان ب ورأبت شرافيه والدِّنِينَ تكبَّوَّ الدَّارَ وَالْإِنسَانَ رحواس كُفرت إبان عاصل كر سعين البوشان انصاراوراس شهر كے متول مي مانل بوئي ب اوراس وجرسے بھي اس كوايان كهنا لائق بع كذ مربخ ومنبع ايان بيه بهيس سايان ظاهر سوا اور بهير كولو كم كالدانس بن مالك سے روایت ہے کہ فرشند ایان جوابل نفین کے دلول برالهام اور الفاکریا ہے اور فرشند حیا نے عہد كباب كرمد بندمين رمين اور مدبنه سي كهيمي باسر نه حالمي مروفول صفيتي مدمنه من حمع بين اور لازم ملزوم بن (اَلْحَيَاءُمِنَ الْرِنْيَانِ)- بَرَّ و بَارَجَرَهُ و بَارَةً بِرَكْ اور ببترى كے معنے بِدولالتْ كرتيب ادراس بده شرلفنيك اسماء شرففه بيس جولفظ مبترين بيد دلالت كرتاب كويمي ظامر كرتيرين كيؤيك مدمينه طلبه بحبلافي مهتزي كامنيع اور بركت كامعدن بصاوراس شهرمابك كيامي عدايك ام جَلَد بهي به كوالتد نعالي الآافية م بطذا البكد ديني مي اسم شهر كي تسميها نا بوں) فرما کر اس کی قسم کھائی بعض مفترین اس سے مراد مدینہ طب لیتے ہیں کیونک ریشہرمبارک نزول اورحلول سيرالم سلين صلى التُدعليه وسلّم كي حيات وممات سے مشرف بواب اور تشريف ٱفرى سرور كأننات صلى التدخليد وسلم سے طبوس بكوا ب اكثر علاء اس سے مراد مكة معظم بيتے ہيں اور اس سؤرت كامكة من مازل مونا قول تانى كى ترجيح كونلا سركة ما ب والتداعلي ببت رسول الله مجى اس شهر مبارك كے مكرم القابات بيس سے بعد اوراس نام سے ملقّب بونے کی و بر ننوو اس سے ہی ظاہر ہے کہ جب طرح ہم مُکة معظم کو سبت اللہ کنتے ہیں اس طرح

بعینم اس مبارک شہر کوست رسول الله کمنا زیادہ مبارک ب

نب سعادت أن بنده كه كرد نزول ك يك بربيت نعدا وكم بربيت سول نسرجيه، اس نبر سي كليبي توش فسمتي ب كركهبي ووخدا ك كمراوركهبي رسول الله سلّى الله عليم لم کے گھرس آنا جاتا ہے۔

كابكة وجبارة مهاس بده مباركه كاساك ترلفيس سيب اور مديث ترلف

يس كالنكوية عندوة أسماء بعنى كدس ام بين تعدد روايات جابره اورجباره الخاف

م<u>ں سے چیلے دو ناموں برولالت کرتے ہیں</u> اور جبارہ کے متعلق ساحب کتاب النواحی" **آورات** نقل کر کے کتنے ہیں کہ اگر حبر کے منے اور اکرنے کے لیں توظام ربوقاہے کہ غویا اور فقرار آفر شكسة دلول كوجس تيزبم نقضان اوركمي وأفع موسيال وه نقضان ختم موحباً ناسب اوراس كي نلافي ميال بونی ہاوراگر جرکے معنے مرادف مہر کے لیں تو بھی ظاہر ہے بہال دنیا کے مغروروں اور گردن فرازوں کی گردنیں آوٹنی ہیں جو عبور و مفہور ہو کر اسلام کی تابعداری کو قبول کرتے ہیں۔ مجبوره بھی اس کے اسا، شرافنہ ہی سے ایک اسم مُبارک ہے کیزیکہ بہشہ الترافعالی ك يحم اور سكونت سبرالانبيار صلى التُدعلبه وسلم بحالت حيات وانتقال مبوركما كباب. جنيوة العرب بعي تقول لبعن متذلين اورنبائيد مديث أنحي حبوا الششركيةي مِن جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ رِلِينِي مشركول كوعوب كے جزیرہ سے نكال دو عنی اس شہر مكتم كے اساد مباركم میں سے ایک اسم ہے اگر جب علماء اس نام کو تمام ارت حجاز کے لئے مول کرتے ہیں۔ محبّه وحبيبه اور محبوني مي اسك مفوى اورمزوب امول مي بِم اور حديث الله فَحَرَحِيِّب إلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحِيُّنَا مَلَةً (ك التّد بمار عدول مِن مدينًا كي محبّت دال د سے حبیبا کہ ہم مکر کو محبوب حانتے ہیں ) اس کی مؤکّر ہے۔ حرم وحرم وسول الله صلى التُدعليه والم إبراضافت بحى استُم مبارك ك مكرتم القابات من سے سے مسلم شراف كى عدب من آيا ہے أَلْمُدِيْدَةُ حُرَمٌ ومدينہ حم ہے اعدیث طراني ميس ب حدمُ إنهواهِم مُلكة وحروي المدنية ليني حضرت ابراسيم على السلام كاحرم مكتر ہے اور میراحرم مدمینه طبیب سے معدود حرم مربنہ کی نعیبین اور اثبات احکام حرمت حرم میں علما، کا اختلا مشهور بيحس كحمنعلق بم اسط بيغ مقام برذكركري كاور موسكنا سع كركسي اورمناسب

مقام میں اس کا ذکراً جائے۔ کسکنگ مجی اسما، شرلفنہ سے ایک اسم ہے کہ حسن سبدب انتقال کثرت با فات اور کثرت حبیموں میر ولالٹ کرتا ہے اور وسعت فضا کثرت قبوں، عمارتوں، بلند بہاڑوں کی وجہ سے بھی حیبن ہے احاطہ نور و رونق حضور صلی الندعلیہ وسلم جمیع اماکن و نواہی برائے زبارت لقعہ متورہ کے مجور حمین ہے اور معنی میں میں بت تشرکونے حضرت سیدار سل صلی الندعلیہ وسلم کی وجہ سے جو نشامہ وشہور

حتى مقصدا ورمقصورتهم ابداركيبن اور لوجرموبودكي وحفنوري أل واصحاب وجبيع اتباع مصرت عليبالسّلام وسلام كي عامع جميع بركات وكرامات بين وصلّى التَّد عليبوللم عَدَتَ مَنْ ذَاقَ وَ وَجَدَ مَنْ عَدَفَ العِبْيٰ حِس نے ذوق کھا اس نے عوفان حاصل کیا جس نے عوفان حاصل کیا وہ

ذوق ایں ہے نٹ ناسی نجلا ٹار جیشی

العینی کھے اس شراب کا ذون اس وقت تک نہیں آئے گا حب باک تو نہ چکھے اضرا کی قسم لڈات باطهنيه كوثمره اعتقا وتو دركناراصل حسن وزيبائي عنني اس شهرمبارك كوب اتني كسي رُوك زلين ك شهرول كونصيب نهيس موتى بلكه سننه بيريمي نهبس آئي ال لبصن مفامات بيداس نورمبارك كي شمع لى حباك دكھائي ديني ہے جواس بلدہ شراھنيے بركات كا اثنہ ہے جاسے دبلي وغيره ميں كيزيك و باں اس در گاه کے نما دموں اور نماکساروں کی مزود میں اور آپ کے بعض غلام و ہاں سونے ہیں۔ سركع نورنسيت نا بال بالحمال الماست اصل وازاقاب جال ترحمه احب گلرهمی کوئی نوراین کمال نابانی و کھا نا ہے طام ہے کراسی فقاب کے جمال کی تعباک ہے خابره بانشديداور خائره بانخفيف بعي اس لده مباركه كاسار مباركمي سيب كيونكر بربايده طبيه جميع الغرات دنيا وآخرت كامها معب اور حديث المدّنيّة تحير للمُدُوكا الْأَلَيْلَات ر لعبنی مدیندان کے واسطے مہترہے اگروہ جانتے) حضرت صلی الند علیہ وسلّم کی خبر مبارک اور فتے بلاد لوگول کا مرمیز جھیوڑنے اور وسعت معیشت کی طلب میں ان کے متوجہ ہونے سے اس ملدہ ممبار کہ

كاخير بونا ثابت كرتي بي-دارالابرار دارالاخبار وارالابمان وارالسنة ودارالسلام وبارالهجر وقبة السلام. يرسب القاب أنبناب منطاب كيس الله اس كي تعظم اورع نت كوا ور

شافيد مي استنهر مرّم كانام بصديث شراعيس آيا به كدرينطيس كاكبرم في شفا ہے بہان نک کہ کوڑھ اور برص جبیبی موذی مرض بھی بہاں کے میؤوں کے استعمال سے جھوڑ عاتى ہے اور صحیح صریت سے تابت ہے لعف علائے قدم نے کتاب اسما، الدینتز مر کھاہے اراس كا تعليق سنجار والي كونا فع ب جويهي بهال عامر سنؤنا ب اس كے امراض قلبي اور گناه نبسيي . بياريان دُور بوجاتي بين اور ان كي ها قنبت محمود موجاتي سے .

عاص می بھی اس بلدہ شرلفہ کے اسمار مبارکہ میں سے ایک ہے کینو کو مہاجرین بہاں بہنچ کر
ایڈائے مشرکین سے بچے بلکہ جننے وہاں کے مفیم با اس طرف جانے کا ارادہ کرنے والے بیس فنیا اور آخت
کی تمام آفتوں سے بڑے جانے بیس اور اس کا نام معقصہ و مسرمینی محفوظ کے بھی جائز ہے کیونکہ
الگلے زمانے بیس حضرت موسلی علبہ السّلام موحضرت واؤد علیہ السّلام کے اشکروں کے جا بربن و مسحترین
کے با تقدمے محفوظ رہا اور حصنور علبہ السّلام کی برکت کی وجہسے یہ دیّال اور طاعوں کے حملوں سے
محفوظ ہے اور رہے گا افشاء اللّٰہ اگر عاصر ممبنی معصوم کے لیں تو بھی گنبائش ہے۔

غلبه بهی اس شهر مبارکہ کے اسما بشریفی میں سے ایک ہے اور یہ نام قدم ہے کہ زمانہ جما میں بھی بینام مشہور تفا بسیا کہ بیزب اور فلبہ قہر تستط لازم ہے بوشخص بہاں آیا تھہرا آخر کو فالب اور مشتہر بہوا میں وعمالقہ پر فالب آئے اور اوس خزرج فبائل انصار و بیود رپر مہاج بین اوس خزرج پر عجی لوگ مہاج وں بر فالب ہوئے الآیا شاء النہ اس بلدہ شریفے کے اسماء شریفی میں سے ایک اسم فاضحہ رہنی بدکاروں اور بداعتقاد وں کو ظاہر اور بامر کرنے والا جو آخر کو ذریل اور نوار ہوتے

بی الله لین عذاب سے مجائے۔

متعی صند میں اس کے اسا، شرافی بیرے ہے اس وجہ سے کرابل ایمان کوسکونٹ وہاں نفیب ہوئی اور وہیں سے ہی احکام ایان واسلام جاری ہونے یا یہ کہ برکت اور الفت اور سکنت ہو علامت موئن ہے مدینہ ہی سے بیدا ہوئی اور اعتماد ہے کہ یہ کلمہ استفیقت پرمشل ہوا وریہ ہی ہور کتا ہے کہ یہ بلہ و مگر محضور صلی اللہ علیہ وستم براسی طرح حقیقة ایمان لایا ہوجس طرح سکر نیول نوسکتا ہے کہ یہ بلہ و مگر محضور صلی اللہ علیہ وستم براک برتبیعے کی اور سینے موفوق ہے وست مبارک برتبیعے کی اور سینے وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وستم سے ہو محضوص ہے اور حدیث شرافیت ہیں آیا ہے کہ والذی نفین ایسکی ہوئے ایک کی صبت کی متبت کی نسبت سے مخصوص ہے اور حدیث شرافیت ہیں آیا ہے کہ والذی نفینی ایسکی ہوائی ہیں میں میں میں ایسکا و میں اس کا نام مؤمنہ ہے۔ اور حدیث شرافیت ہیں ایسکان مومنہ ہے اور حدیث شرافیت ہیں میں میں میں ایسکان سے بھیک خاک مدینہ مومنہ ہے ایک روایت ہیں ہے کہ توراۃ ہیں اس کا نام مؤمنہ ہے۔

میمارک معبی اس بلده شریفی کے القابات میں سے ایک ہے احادیث صحیحہ ہیں وارد ہے کہ محتوت ستید کا نئات معلی اللہ علیہ وقر اللہ کے لئے وُ عافر مائی کہ نمداوندا تونے جتنی برکت محتم منظمہ کو دی ہے اس سے نیا وہ رینہ طینہ کو عطا فرا - ان عاق کے اثر کا ظہور ومشاہدہ خیر و برکات اس میں اس کے امور سے طام ہے جس میں شک وشہ کی گنواکش نہیں۔

محبُوره منتق حبِ بعنی سروریا منتق حزے بعنی نعمت کے بھی اس بلدہ مُبارکہ بس سے ہے اور محبَاراس زمین کو کہنتے ہیں جو کافی سرسبز اور بہت زرخیز اور برکت والی ہو

يه دونول باتي رينه منوره مين شايدا ورمسوس بين -

محدوسه و محفوظه و محفوفه بهی اس نفعه نرلفه که اسما بنرلفه می اس نفعه نرلفه که اسما بنرلفه می سیمی ان که معنه و دنسمیه پیلنامول که معنول سے ظاہر ہو کی ہے حدیث نزلیب میں آیا ہے کہ مینر کے سرا کمی کوریہ میں فرشتہ مبیٹھا ہواہے ہواس کی نگرانی اور پاسیانی کرنا ہے .

محدوق که اور مدرزوق مهی اس کے اسا شرنعنی میں سے ہے۔ بیلانام نوتوں شرفنی میں سے ہے۔ بیلانام نوتوں شرفنی سے مفتول ہے اور وہ تسمید اس وجسے روشن ہے کہ بیمنزل اور تشرف برکھنے رحمۃ للطالبین کی ہے اور سارے عالم کواس شمر مبارک کی برکت سے رزق ظاہری و باطنی ملتا ہے۔

هسكاينده بهي اسكاسده بهي اسكام بشرافيه بيسب اوراس كى وجد تسمية مؤمنه كى تشريح مي كرز يجي ب حدرت على مرتصلى كرم التدويم فوان بيس كه التدفعالي في مرتبه مباركه كوخطاب كريك فرما يا حالينه في المسكنة وكرفيني الكنوز لعين المدند ويرفي في المدند كوم المدينة وي المدند كوم المدينة وي المدند كوم المدينة وي المدند كوم المدينة وي مكيني الدامل ونيا كى طرف وغيت مذكري المهامة أخيي كدوه بهينة مسكيني وارغوب سيد بركري اورا بل ونيا كى طرف وغيت مذكري المهامة أخيي مينيكينا واحتران في ويسكينا واحتران في ويسكينا واحتران في ويسكين والمسكن والمدند من المدام المراحش والمدند وال

مسلمة بهی اس بلده ترلیز کے اسا، مبارکہ میں سے بر بھی مؤمند کی طرح ب کیؤندایان اسلام ایک چیز ہے اگر کچی فرق ہے تو صوف اثنا کی ہے کہ ایمان میں تصدیق قلبی کی رعابیت ہے اور یہ امور باطنے سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام میں اقرار اور تابعداری معتبر ہے اور سرجھی ایک احتمال بے کہ دونوں اسم امان اور سلامت سے مثنتی ہوں ۔

مطلیبہ مفدسہ بربھی اس بلدہ مبارکہ کے اسمار برسے ہے ان دونوں کے معنے اسمار سالقہ کے فریب فریب بیں اس لئے طربب فدس طہارت نزامت اور بطافت اس ننہر مبارکہ کے

وازمات والنيرس سے -

منفی بیمهی اس بلده شرافیه کے اساء میں سے بید فرار سے مشتق ہے حدیث شرافیہ میں آیا ہے اللّٰه مُرَا اللّٰه کَا اللّٰهُ کَا اللّٰه کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَ

فاجبله بربعی اس بلده مبارکه کے اسما بنرلفه بین سے به اور نجان سے مثن ہے باناقبر سے بانحاؤ سے بہلا مجعنے نوش کیا کیا اور دوسرا مجعنے بلند زمین سیسب معنے بومبات اس میں یا کے مباتے ہیں -

مدنیده بیر بیند میتی اس باده مبار کرکے اسمار مبار کر میں سے بے لغت بیں چند مجتمع گھروں کو مدنید بین چند میتی گھروں کو مدنید بین چند بین کو بین کے در میان بیں سے بعضے لوگ مصرا ور مدینہ کو ایک سے بالا ترشہرہ اور مدنیہ اور مابدان دونوں کے در میان بیں سے بعضے لوگ مصرا ور مدینہ کو ایک در میں رکھتے ہیں بیر سب بحث لطور لعنت تفی اب مدینہ بدینہ الرشول کے نام سے ملفت ہے اگر مرت مدینہ ہی بولین تو بھی مارد ہوگا واصطلاح عوب میں مدینہ الف ولام کے ما تھ آتا ہے اگر کسی خصرے کا فرق لعنت بیل کی العظام اور اس طرح کا فرق لعنت بیں مبت آیا ہے جینا جرنجم کہ مرتب مرتبارہ مراد سے سکتے ہیں کی العظام فران کی تعقیم صاصل کرنے ہوئے نزیا کا معنیٰ دیتا ہے ۔ اگر کسی خص کو کسی اور مدینہ کی طوف فاضل کرنے ہوئے کہ ایک العظام کی سے مان کو مدین کو مدین کو مینی کی بیا ہے۔ اگر کسی خصر کو سی کو مدینہ الرسول کی طرف اس کو نمین دیے کہ مدینہ الرسول کی میں میں کہ کو نمین اس کو نمین دیے دیا ہے کہ کا مینی ویا ہے کی بیر اور الند تعالی قرآن مید میں کئی جگا اس کو ذیکر سیاس کو نمین دیے دیا کے لغیرا ور الند تعالی قرآن مید میں کئی جگا اس کو ذیکر سیاس کے دیا ہم کیا کہ بیر اور الند تعالی قرآن مید میں کئی جگا اس کو ذیکر سیاس کو نمین دیے کہ مین کی بیا ہم کے ایک بیر اور الند تعالی قرآن مید میں کئی جگا اس کو ذیکر سیاس کو نمین کر بیر سیاس کو کیل میں کو کھر کی کا کی بیر اور الند تعالی قرآن مید میں کئی جگا اس کو ذیکر سیاس کے دیا ہم کو کینے کی کا مدین کی تعلی کر کو کی کا کی کھرون کی سیاس کے دیا ہم کی کھرون کا میں کو کھر کی کا کھری کو کی کھرون کا مدین کی کھرون کا میں کی کھرون کی کھرون کا میں کو کھرون کی کھرون کا میں کا کھرون کو کھرون کی کھرون کے دیا ہم کی کھرون کی کھرون کا کھرون کے دیا ہم کی کھرون کے کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کے کھرون کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کھرون کے کھرون کی کھرون کھرون کی کھرون کھرون کی کھرون کی کھرون کی

فرمایا اور تورات مین معی طاقع بنواس.

ستید فا البلدان می اس کانام مبارک ہے مدیث شریف بین سنورہ بی الله عنه سے روابیت بی یا طبیہ یا سید فالبلدان مروی ہے۔ الشاء الله تعالی ہم فعنائل مدینہ منورہ بیل بیم منی واقعے کردن گئے۔

### باب دوم ان احادیث کابیان جو ضائل مریز مرواقع بن

معلى بونا جابين كداجاع امت والفاق علاس بربات تابت بكذمام لكول اور شهر ول سے افضل وانثرف مكم معظمه اور مدمنه منوّره بين النّد تعالیٰ ان دونوں کی سزت اور نثر ت کوزیادہ کرے بین ان د ولوں کی فعنیلت اور افضل ہونے میں ایک دوسرے کی نسبت اختلات ب تمام علما وهم الله تعالى كاجماع ك بعديه بات نابت بحكه وه كره زمين جرحفت صلى الله عليه وسلم كي جيم مبارك سے الل ب وق عام اجزار زمين بيان مك كدعدي على افضل ب يبض علماء كفت بي كروبي كالأ عام أسمانول ملكه عرش اعظم الصحبى افضل باور كفته بين كراكر ميزوم كي كتابل مين اسمانول اورموش كأوا تعيصر عيامنين بؤالبين بهبان ايك البية قبيل سے ہے كوكسى کے سامنے اگر بیان کیا جائے تواس کوا کار کی گنبائش نہیں ہو گی ویسے آسمان اور زمین حضرت محمّد صلى النّد عليه وسلم كے باؤں مبارك سے مشرف بيں ملكه اكر مام اجزا كے زمين ألو أسمان پراس ومبرے كە فېرشرىغىيە مىلى اللەعلىيە تىلى زىمىن بېرىپ نېرچىج اور نفضل دى مبائے نوموزوں ہے بالاخ بیکلام اسی انتلاف کو جاری کرتی ہے جو آسمان اور زمین کی تفصیلوں کے بابت واقع ہے۔ بہاں الم نوی رص الدّ عليه كا طام اس بات كي نائيد كرنا ب كرجهور علاء آسانون كوزين بي فنسيات دينوين اور لعضول نے زمین کو آسانوں برفضیات اس وج سے دی سے کہ دہ انبیائے اسلام کے رہنے اور فن بونے کی عجم ہے جمہور کتے ہیں کہ اگرزمین اوران کے رہے اوران کے اجمام شرافیہ کے وفن بونے کی مجمر ہے تو آسمان ان کے ارواح متعدّس کے رہنے کا متعام ہے۔ انبیا علیم الصّالوة والسّلّم

کے اپنی قبروں میں زندہ ہونے کا نبوت جمہور کے کلام کا بہت ظاہرا ور واضح ہواب ہے اس واسطے كه زمن جس طرح ان كے حبموں كے رہنے كى حكيہ ہے اليسے ہى اُسمان ان كے اروا ب ترليفيہ كے رہنے كا محل ہے و بالجلہ موضع قبر شراعین سلی اللہ ملیہ وسلم کو متنتے کرنے کے بعد اختلات اس بات ہیں ہے کہ بفي فطعه زمين كمّر سے افضل ہے باكبو كر؟ حضرت عرضي الله عنه وعبدالله بن عمر رضي الله عنها اور وور صحابر کوام بننی النه تعالی عنهم امام مالک اور مدینه طنبه کے اکثر علیاء کا ندسب بیر ہے کہ مدینہ افعال ب اور مهن سے على، مدینہ طبته كى افضاليت كے مسله بدان حضرات سے متفق بين لكن كعبر شراعيف كا انتنا كرت بين اوريد كتفييل كدرينه مكتب سوائ كعبه كافضل ب بين علاصه كلام بيب كة فرشرن بتبكائنات ملى المتعليدو لم مطلقاً مكذا وركعب اضل ب اوركعيم عظم سواك فرشوف صلى السُّرعليد والم ك بانى شهر مدينه سه افضل ب اور باتى مرينه باتى محمَّه سه افضل ب مكَّ يعض كاس میں اختلاف ہے مین طبیر کی نفیات کے بیان میں ہم دلائل فعنائل مدینہ طبیہ میں بیان کریں گے خواسم ام كلام كايد ب كرمفرن محرصلي التدعليه وللم في مدينه طبيه كو دنيا كي ساري بلادس زماده دو رکھا اور نود اس میں رہاکش فرمانی اور جن فتوحات کی آپ کو امید بھی بیاں سے حاصل ہوئیں اور تینے كالات كا قدرت سے آپ كا دعدہ تفاوہ سب بهاں سے حاصل ہوئے اسلام كو قت اور ترقی مبال سے ماصل ہونی بلکہ افل سے آخرنگ کی نام نیکیاں مہیں سے پیوٹی میں حجکہ سارے ظاہر و باطن ككالات كى ب مدية طبية كى سب فضيلتول ميس ايك برى فضيات يدم كرخلاصه سبشروه سزار عالم حضور صتى التدعليه وللم كى مرقد منبعت بهيس ہے اس فضبات كامفا بدووسرى فسنبات نهیں کرسکتی بلکہ دنیا اور آغرت کی نعب اس نعمت کی برابری کادم نہیں مارسکتی کینجد کو بی عما فرائفن یں سے ہویا واجبات سے حضور کی مرقد مبارک کی برابری نتیں کر سکتا۔ احادیث میجید می مخلف طریقوں سے داقع ہوا ہے کہ ہر آدمی کی میدالیش اسی منی سے ہوتی ہے جہاں وہ دفن ہوتا ہے توخرور پیدالش صلی الته علیہ وکم مدینہ کی مٹی سے ہوئی ا وراسی طرح آب کے اکثر آل داصحاب اور نابعین ویوالیم تعالی عنبر المعلین مجی اسی زبین شراون میں مدفول ہیں. مدبنہ طبتیہ کی نصنیات اور شرف کے لئے ہیں۔ پھ کانی ہے کہ کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہی ہے کر مکہ کی سیدمیں ملکداس کے سام ہوم م ایک رکعت بڑھنا لاکھ رکعت کے برابرہے اور مدینہ میں ایک رکعت کازیرہے کا تواب ایک

مزار ركعت رابعنے كے برابہ ادھر مدينة كي فعنيات كے فائلين اس بات كاجواب يرقيع بن كرزبادتي ثواب موجب فضيات اسابات نهيل بوسكنا مكن بيكرية عاصبت كمرك ساتفه مخصوص بعو اورطرح طرح کی کرامات برکات اوراسلامی منافع رمینه کے ساتھ محضوس ہوں اس کالام کی نائید اور نقوب بس يدكما كياب كروفات كي طرف جانبواك الزعوفات اورظهر لوم النوميا مرافضل بیان کرتے میں اس مازسے جومسوالحرام میں بڑھی جائے۔ رفضیات مذکورہ نیاونی کے ملانے کے باہود بھی تسلیم کی گئے ہے اور اس کا سبب صرف رعابت أنبارع سنت انخفرت ستی التدعليه ولم ہے اس مے علاوہ کیر کر عاصل نیاونی سوائے کنزٹ عادت کے کچھ نہیں اور یہ بھی سوسکنا ہے کہ اہکے باعد<mark>ہ</mark> اور مقدار مین توکم مو مگر کیمیت برکت اور عظمت مین زیاده موا ور اگر مطلی زیادنی تواب فیسیات میں كانى بوتوظاس بكرداخل كعبركا افضل بونا نمارج مسجدالحام سے بلاخلات تسليم كميا كيا ہے اگر جبر مكة كاندناز فرض كي صحت بي علا كا إخذاف ب امام مالك ريني النّدعنة لو اس كو جائز نهيل ريحقة چە جائىكەز يادنى تواب كاسوال اھے بېن ماہت ہؤا كەفقىيات دېربات زيادنى تواب يەمنىدىمنېي یں بلہ یہ دحربھی بوسکنی ہے کہ سبب فبولتیت درگاہ ابزدی ہوجب فبرشرلف ساری رکنوں اور رحمنول سے افضل ہے تو یہ ضروری ہے کہ برکت ہوار اس مقام کی قبولیت کا بابھ ، ہو ہو زیادتی اعلل اورطاعت سے عاصل نہ ہواس کی ایب اور زیاد نی بہ ہے کہ سرور کا کناٹ ملی الندعليه وسلّم حببابني حبات تعدتسه سيصفف حيان فائم اور باني بين اور بهيشه طاعت بس مشغول بيراس مِن جَى ثُلُك نهبين كه اعمال ٱنحضرت على التُدعليدُ وتلّم عام بندون سيبعه فرض زياد في مُدكوره كے زيادہ اورافضل ببي اورانحضرن صلى التهرعلبه وطم ابني امتن كي مددا ورطلب شفاعت ا درمغفرت مين شنول مِن نوامن كومي رينه كي قرب وتوارس مرته كي نسبت طاعت اور نفع زياده حاصل ب امام تقواين نے اس کو نہایت ہی نفاست سے بیان فرمایا۔

دوسسری دلیل جومکر منظمہ کی نصیات ہیں بان کی جاتی ہے۔ یہ ہے کہ محمد ادائے منگا مثلاً ج وعمرہ کا سے کیونکہ ان اعمال کے اداکر نے ہیں فضائل اور ٹواب زیادہ ہے جواجہ و کمرہ کا عوض ہوں کئی ہے احادیث میں آیا ہے کہ جو تحق دورکعت فار مرد نبوی مریخ ہے جو ج احد عمرہ کا عوض ہوں کئی ہے احادیث میں آیا ہے کہ جو تحق دورکعت فار مرد نبوی مریخ ہے کا ارادہ کرے وہ جے کا مل کا تُواب پا دے گا اور بوشخص مسجد قبا کا ارادہ کیے کہ دورکعت کازاس ہی پڑھے کا اس کو نُوه کا تُوابِ نصیب ہوتا ہے ملاحظہ ہو کہ مسجد نبوی میں شنب وروز کننی کازیں بڑھ سکنا ہے اور مکہ کا جے جب مک سال ندگذرے ہوہی نہیں سکتا۔

جواب: اس كا جواب به ب كرسول الترصلي الته عليه ولم كا به فران مربنه كي فضيلت كو تا بن كرنے كى غرص سے تفاحب مدینہ ميں كا في توصة تشريف ركھتى وہاں سے دہن ثابت بئوا. بركات نابث فنومات ظامر ہو سے بکیاں بھوئی تو ہہ بات ظاہر ہوگئی کہ مدینہ افضل اورا کمل ہے سب تنهرول مصاسى واسط نوحفرت ستى التدعليه وستم نه التدلعالي سدمكركي نسبت مرينرك واسطف باد بركت انكحا وراس كي مبتت صراسه طلب كي مم اس صنمون كواحاد ميت سي الشاء الترتعالي بيان كريك الله كرَحِيّب اللينا المدينة كُحِيّنا مَكَدّ أَوْاسْدَ ينيك المدرير كوبها البت مجوب بناجس طرح كمر كرمحت مارك ولول مين ياده كي طبراني مي رافع ابن خديج بض الترتعالي عندي روايت كرئيس في رسول العاصلي الشرهليد والم سع كفظ موسي سُنا الْمَدِنْ فَيَهُ الْحَدُرُ وَالْمِينَ مَلَهُ العِني مِنْ مكة سے بهتر ہے ١ مام مالك نے مؤلما ميں روابت كى ہے كہ حفرت عریشى العُدعنذ نے حضرت عبداللّٰہ بن عباس مخزوى طريق انحارے كماكرايا توكها بے كه مكر مدینے افضل ہے۔ انہوں نے كماكم النَّال كا حرم ب اور اس كامن راستي كي حرب عُرف النّدعن في فرال كد من خدا كرم اوراس ك گری بات کی نب کی نبا بھر فرمایا لوکتا ہے کہ مکر افضل ہے رویدے انہوں نے معرکه اکد کرضا رم باس مي اس كالمحرس سنرت عرض التدلعالي عند في فرما يا كرنين حداك حرم اوراس ك

گھرے بابت کلام نہبی کرنا جند بار ہن کہ کر بیلے گئے اس کلام سے حضرت فرصنی الندونہ سے لاسر بق با کوفینیات در مکر برظامرے اور مرما فعنیات دینه مراد سے سب المرشراف کے سوا حاكم نے اپنی متدرك میں رواین كی ہے كہ انحضرت الى اللہ عليه والم سجرت كے وقت فرانے ہیں ٱللَّهُمَّ إِنَّاكَ ٱخْرَجَنِي مِنْ ٱحَتِ الْبُقَاعِ إِلِيَّ فَاسْكِينِ فِي ٱحْتِ الْبُقَاعِ اِلْيُكَ إِالنَّد تون مجھا الم محبوب ترین حاکہ سے باہرلایا تو مجھے اس حاکم می تفہر ابنو تیرے نز دیک سب سے زیادہ مہترین ہو۔اس دعا کی فعولتین کی وجہ سے بیر حبکہ سب جگہوں سے محبوب نربن ہے اوراسی واسطے فتح مئے کے بعد آپ نے بھیراس کاردوع نہ فرمایا اور مینرمیں رسنا منظور فرمایا اور کو کی نتیفس میر سوال كرے كمآب كى ريائش مبارك دارالہجرت بين بسبب فرضبت كے بقى اور حضرت صلى لتد عليه وللم كامكة كونه عيم ناس وبرسے ت زففيلت كى وبرسے. جواب : اس كا بحاب ميت كريم اللي بنسبت أفامت مربز برمبني الله كي مجوبت عندالتداب ب إذاكربيك كالخيار لحينيه إلا مَاهُو احَبُّ مَاكُم مُونِدَة بعنی جیسے مجبوب اپنے محبوب کے واسطے محبوب نرین جیز اختبار کرنا ہے ہوا س کے نزدیک كرم زمو علا وبن كابيرمباحة نميل ابن كاه كے سلمنے ركھنا جاہينے اور مرت كے مشرب مِن فَاتُم اعتقاد رکھنا جِاہیئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ہر جیز مرشخص مروج سے اور سرطرت سے حصرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کو افضاریت ماصل ہے اور جو چرز حضرت کے سوا جیسے نوا ہاتہ كى مويا مدينه كى اس كى افضايت كى بابت انحضرت كى نىدىت كوبلوظ ركصنا بيابيئي تويدنعينيات ساصل ہوگی کہ مکہ انحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدا ہونے جوان اور نبی ہونے کی مجدے اور مدینہ المحدث كى نشرف ركف اوراحكام جارى كرنے كا مقام بے مجھے معلى سواجا سے كندا ورانالى كے حكم كے الى ره كر مبيب على الصَّاوة والسَّلام كى مجتب بي جمارًا مذكر كذبين صنوركي ثنان جلالى كو ويجدا ورمدسة طبيهم حنورك دين كي ركت كالاخطركم اورمر عكي خدا كامتنابه ويش نظر بواور مر بيكم نور مندى طاحظم مو كآباله إلا ملتر في حَمَّدُ رَسُول ملترة مهانون ورا كان وهركرسنوسم

لینے پیم علیا تصلوٰ والتلام کے مینہ طینے کے نصائل اور معلد ذکر کہتے ہیں . د سیج ذرہ نمبیت کہ نوبے ستندی از طلعت وجود او نہ طالع است انهار کا 'نان بوتباراجع اسن. ابن بحشیبیش ابل نظرام واقع اسن. منبوع اوست کاچهالش العاست درائے نین بوداللی ونجوا وست نرسپهرطا سراز انفاس فین وست فردالواءِ حمد برست محداست

ببینی از در و دابوار کا مع چون خور شدید که برابر سطالع به بین سرگوشه صب در بر ان ساطع بد و د دین صنب در آنجا سواطع شموس اصطعن آنحب طوالع بود سرکسس اصل خولین راجع چیه خود را مے زنی برسیف قاطع حیب نور فطیت گردیمالع عنبات المدید بین عینداللیروا فع را با در مرسیت نور احمصد جسال مصطفا به پرده بینی الے کورجیت م تیب گراطن بروق شهر سوز انسب اوائی انجوم است من گشته کور چوا با نولش وست من گشته کور و بینی و بین نود این نود فرورانی و بینی نود و ب

فضائل دینه منوره کے متعلق ہم پہلے بدت کچھ دیجھ چکے ہیں جنیں ایک کچھ یہ بھی ہے کہ فصل اللہ تبارک تعالی نے اپنے صبیب سلی الله علیہ قالم وسلم کو مکتے سے ہجرت کرکے دسنہ ا

طبيرمين رباكش فرمان كاحكم ديا اور قدون نے ظاہری باطنی كالات جائيے صبيب بينطا فرائے تقة اسى ملده شرلفه بس أب يرمنك فف فرماك مدينه مبارك كوسارى فتوحات وبركات كالمبي للم اوراس كى پاك منى شرافنيكولين صبيب على التدعليد وآلد وتلم ك كوسرع ضركا صدف نباياتاكم تیا من تک برزین باک صنور کے وجود یاک کی مسائیگی سے مشرف ہو کر طام ف کلوث کونیمیا كرتى ب، ام المؤمنين حضرت ماكشه صالفنه رصى الشعنها فرماني بين كرحب روح بإك صاحب بولاك صلّى الله عليه وسلّم فنبض مولى توصحابه كام مين مفام دفن كے منعلق اختلات بيدا بيوا بيوا جفرتُ على بن الى طالب سلام الته عليه في فرما باكر النفرنعالى ك نزويك روضه مباركر سي زياده مبارك اشرف وانفس دنیا کی کوئی کھی نہیں ہے صنرت سدین اکبر منی التدعنہ نے بھی انفاق رائے فرمایا اور حنرن على رمنى النّه عنه نع بهي حصنور على السلام كي اكب مديث بهي بيان فرما لي بهر ما في صحاب كرام ف مجى اس امرسيا تفاق واجتماع فرمايا كرمفام فبفن روح مبارك مين آب كودفن كميا جائ . فضائل رسنه طينيريس سي ايك امريه بهي سه كرهبي صداصلي الته عليه وآله وتم اس شهرمياك كوبهن محبوب ركحت تفي بنانج بمرور عالم سأبي الته عليه وتلم حب كهي سفرس والبس بوت اورأب مدینه طعبته کے حب فریب سینجے تو اپنی سواری کو کال شوق مدلینہ سے نیز کر دیتے تھے ا ور حیا در مبار لینے دوسٹس مبارک سے بٹا کرفرانے هذه الزواج طیبیة وابعنی میر بوائی صلی لگتی ہیں۔ ائے نفس خورم با و صب از برباد آمدہ مرحب بلررین طبیبر لی اس گردوغبار کو حبیب کے جہرہ انور پریڈتی سرگذیاک نه فرمات اور اگرکسی صحابي كوكردت بجيف كے لئے سرمُذْ جهياتے ديجهد بينے تواب منع فرا دينے اورارشاد فراجية کر خاک رینہ شفاہے اورآپ کا ریبنہ طبیبہ کے لئے نام شافیہ نجویز فرمانا بھی اسی در سے ہے منحله فضائل مدينه مباركه ميس سعير بعي ب كرحفرت على مرتعني سلام عليه في ريول الته صلّالية علبه وسلم سے روایت کی ہے کہ شبطان اہل مریز سے اپنی پرسندش کے متعلق نا امید ہوجیا ہے بھرت شروف ادلی علّت باتی ره گئی ہے حضرت عباس رسنی الله عنه سے روابیت ہے کدرسول الله صلی الله على وآله وسلّم نے فرما يا كەرتى تعالى نے اس جزيرے كوا يك روايت كى رُوسے اس قريب كو نعاست شرك سے ياك كيا ہے اگر ہر لوگ نجوم سے كمراہ نه يول- لوگوں نے يوض كيا عَلَيْهُ كَا لَيْهِ

. دم کس طرح گراه کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ انعالیا لینے فصل سے باراں بھیجے اور سے کمبیں قمر فلاں منزل میں آبا ہے اس منے بارش ہوئی۔

منجار فضائل مدینہ مبارکہ میں سے بربھی ہے کہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسم نے اپنی امت کو قام م ور ہائٹ مدینہ طبیقہ کی بابت نولیس و نرغیب و می ہے اس کی شدرت و محنت برصبر کی تلفین فر الئی اور و ہاں کی موت اختیار کرنے کی بوابیت و الکید فرمانی کئی کہ ندت اور ایڈا برصبر کیا گئے نہ کہ فرما نبروارول کی آب کو ابی دیں کے مخت کہ شکو نہدا کا گواہ اور شفارشی بنو گا۔ علمار کہتے ہیں کہ فرما نبروارول کی آب کو ابی دیں کے اور فرمایا مکن تمات نون المسید نیز کہ نشف کہ شفینگا گؤیم الفیا کہ اور گذا کہ اور مرب ہے اور گذا کہ اور مرب کا بین ہوشف مدینہ میں مرب کا بین قیامت کے دین اس کا شفاعتی ہو نگا علمار کہتے ہیں کہ سب سے اور صدیت میں ہوشف مدینہ میں مرب کا میں قیامت کے دین اس کا شفاعتی ہو نگا میں المیت کہ افسفونینگا میں بین ہوشف مدینہ میں مرب کا میں قیامت کے دین اس کا گواہ اور شفاعت کریں گئا وال ہو نگا ۔

مبنی نظیم کی بیت فرمائی اوراسی طرح صحابه اورانه باعی رضوان النه علیم المجمعین نے بھی تمنا ہو میں میں بیت مرینہ طیمیہ کی بایت فرمائی اوراسی طرح صحابه اورانه باعی رضوان النه علیم المجمعین نے بھی تمنا ہو میں مدینہ کی ہے مصور علیہ الصلوٰۃ والد تاہم نے فرمایا ہے کہ الله کھ کہ کوئی تمین کہ جمار میں الله محمد کوئی تمین کہ جماری موت کر میں نہ ہوایک اور حدیث میں ہے کہ رو نے زمین برایسی مگر کوئی تمین کہ جماری میں نے مرینہ کے اپنی قرائے کے دوست رکھوں اور نقل ہے کہ حضرت عریضی اللہ واللہ واللہ

منجار فصائل مربيه طبته كحدير بعي ب كرحديث صعيم مي متعدد طريق سے روايت ب كر ٱلْسَدِينَةُ يَنْفِي حُنبُتَ الرِّجَالِكَدَ أَيَنْفِي الْكِيْدِيثِينَ الْحَدِيْدِيقِي وَبِيْرَ آوميول كم مبل كو اس طرح وُور کتا ہے جس طرح بھٹی او ہے کے میل کو دور کرتی ہے اور صدیث بخاری میں ہے کہ إِنَّهَا تَنْفِي الدُّلُونَبَ كَمَا تَنْفِي الكِيرُونُ مُنِتَ الْفِصَّةِ لِيني مرشه إلى جاور كنابول في عاست کوالیا دُورکنا ہے جیسے بھٹی جاندی کی میل کو دور کرنی ہے۔اس بلدہ طبیب کی عزت وحرمت بناسم ب كه ابل شروفها د كوليف سه دور كه اكثر على كا اتفاق ب كريه خاصبت دمينه طبته مي عبيتير سے بے ایک مطابب ہے کہ ایک اور ایی نے حضرت ملی اللہ علیہ والبرو تم کے انتق مبارک براس اقرار كى سعين كى كه وه مدينه مين على ميل ووسر ب دن اتفاقاً وه سمار يداكميا است باكساكيا اس نے صرت صلی اللہ علبہ ولم سے بعیت فرٹ نے کی در تواست کی اور ایٹے اصلی وطن جانے کی احادث طلب كى حضرت صلّى الله عليه واللم في اسى فضيريس به عديث بيان فراني نقل م كر صفرت عمر بن عبالعزيز مديد للتبرس باسر كلف ك وفت ليذاصحاب س فرمان كد تخبشي أن ككون مكن كَفْسَه الْمَدِرْتَ فَي مِهُ وْتِهِ بِي كُرِيسِ مِهِ اللهِ وَلُول مع مَرْسِ بِالرحوانيك كالنّا ب اس باره طبیبرکی نام و کال خاصتیت کی شان اس روز ظاہر بوگی حب دجال تھے گا اور مینر مباركه داخل نهب بوسكے كا -اور عام شرارتی أدى دينه منوره سے بابر نكل عبائيں گئے بيه مقام اي نجاست شروفسادسے پاک ہوجا کے کا جبیباکہ احاد سبت میں واقع بنواہے اور اب بھی مدینہ منورہ کا وجود مشرکین و مخالفان دین اسلام سے پاک بونا کچھ اور ہے مگروہ لوگ جو گذا ہوں کی نجابت اور ذنوب کی تجاست میں تقطر کر مدینہ میں مرتے ہیں تو حکن کدان کے دور کرنے کا اتفاق بعد موت سوخیانچه بعبض علا، بھی اس طرف گئے ہیں اور حکایات صالحین جبی اس کی موئید ہیں کہ ملائکہ تعالیظ مانی بدنو كوزىين مقدس مينه منوره سعابا برعينيك دينة بين والنداعلي بالصواب! خلاصه ميهب كه جوشخص أنحسرت صلى المندعليه وآله وتلم كي نشفاعت كالبل ہے وہ اس خبث كا ا بن شیں کہ اس کا وجود لعد از موت مدمنہ منورہ سے باہر تھینیا جائے لعن اس حدمیت سے ب مراد لية ببركر مدسة ليني ساكنان كونف ربيستيول اور لقلت نفسانبه سيسابك كردتيا ب مدينه للتبه ی بائش اور و بان کی سختیوں کا تحل نفس کو البیا مجھلانا ہے کہ کدورت نفسانی اور شہوات جہمانی

اس بلده مباركه مين لازم بين -

منحله فننائل مدنية طبسرس سعب كماكنز حفور علبه السلاة والسلام مدينه كحتى مين دعائ نيروركن كباكرت تقاور فرمات اللهمة كالية كنافى مبنينا وكاليك كنافى صاعنا وكاليفكنا فِي مُدِّنَا ٱللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخِلِيْكُ وَنَبِيِّكَ وَإِنَّ عَبْدُكُ وَنَبِيِّكَ وَإِنَّهُ وَهَاكَ لِمَكَّةً وَإِنَّا ٱدْعُولِكَ لِلْمَوْنِينَةِ بِيشِلَ مَادَعَاكَ بِمَلَّةً وَمِثْلِهِ مَعَهُ لِبِي ل الته بار م لي بل مدینهی بکت دے ہمارے صاع میں برکت بخبش اور مہاں کد میں بھی برکت عطا فرما کے بیٹیک ابا ہم زرے بندے نیرے دوست اور نیرے نبی منتے اور میں بھی نیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں اس نے محتر کے لینے دُنا کی تقی اور میں مدینہ کے لئے وہی دعاکرتا ہوں حصرت علی مزتصیٰ سلام اللہ علبہ سے تدا ب كراكب روز بم رسول النَّد صلى النَّد عليه والروغ كي بمراه مدينه تفرلعب سه باس الم يعدب مم مقام حرة حمال سعد بن ذفا مس رصني الشرعنه رست لحقه بيه يشنج توحضور عليه اسّالام نه بإني طلب فرما با اور وسنوكر كے رُولفِبلہ ہوكر فرما بالے المتر حضرت الباہم على السّام نبرے بندے اور نبرے دوست یں انہوں نے تجے سے مکہ والوں کے لئے دعا زنیرو برکت مانگی تنی اور بی بھی نیرا بندہ اور نیرار سول باب أين تج معدمينه والول كے لئے دعا، نيمرو بركت مافئنا ہول خداوندا ان كے مدوصاع ميں بركت عطاكر جس طرح تونے مكر والوں كو بكيت تخبنى ہے مدينہ والوں كومكہ والوں كى نسبت سر ركبت كے بدلہ دوگئى بركت عطا فرما - دېگه احاد بيث بين ايسي د عائم منقول بين احاد بيث بين حبان لفظ مُدوصاع وا فع ے اس سے مراد برکت فجر دنباوی ہے ادر جہاں مطلق واقع ہے اس سے برکات و نیزان وارین مراد ہے اور مدینہ طبّبہ میں آتا رو بر کا ن طاہری و باطنی بطور مثنا ہر عبینی ظاہر و با سر میں منحله فصنائل مدمينه منوره ميس سے ايك فطيلات مديجي ہے كر حضور عليه السلام نے دُعا فرماني كم

غداً ذیرا تب اور و با مدینہ سے کال کر مجھ میں کیونکہ وہ مشرکین اور سرکش لوگوں کا مرکز ہے بھنور ملیدالمنام کی اس دعاسے پہلے مدینہ منورہ میں نب اور و با کا دور تھا نقل ہے کہ جس زمانے میں حصفور صلی الشرکا بولگر مدینہ تشریف لائے حضور کے اصحاب عارضہ نتب میں مبتلا ہو گئے بیانتک کہ حصرت الو بکر مدین رضی الشرعن البینے و و نعلام بلآل و عالم کے ایک مکان میں بیار پڑے نفے اوھر حضرت عائشتہ رضی الشرعنها حصفور علیہ السّلام کے پہلے سے فہرگری کرنے کو اکمین امنہوں نے لینے والد کو شدت تب میں ایک کو نہ مکان میں لیٹے اور یہ شعر پڑھتے ہوئے دیجھا۔

ا کنٹری اَبِیْ عَشَرْتُ مِن کَمُشْیَةِ الرِّیلی فی اِنْهَاقَ الْحَیابِیالِنَّلِی کَحَبَدُوعِ یعنی مجھے اپنی جان کی نسم ہے کہ اگر ئیں موت کے ڈرسے کدھے کی بولی بولوں تو ئیں برا بے مبر ہو اسے کو ان آفت نہ بینچی کیں اس وفت سے یہ بدعاوت چھوٹ گئی کتب احادیث میں ثنیۃ الواع کا ذکر مبہت واقع بواہے اس کی وہ تسمیہ بہی ہے اور شہور یہ ہے کہ تثنیۃ الوواع اس لئے کہتے ہیں

كرابل ميذاس مقام لك إينے ممافروں كوسنيانے آتے تھے. منحله فصنائل مرسنه منوره سعير بمجي اے كرير شهرمبارك وخال كي خبيت و بورسے محفوظ اورمصنون رسيه كاصيعين كى روابت سفنابت بكراس زماني مين مرينه منوره كى حفاظت کی فاطر بر کوچ کے سرے برجاعت الائکہ کھرلی کی جائے گی اور وتبال کو مینہ منورہ کے دانملہ سے نع كرے كى ايك دوسرى حدسيث ميں ہے كەرو سے زمين سيكونى الياشىرىند بوگا جس كو د خال ندورك سوائے مكة اور مدینہ متورہ كے اور دربن ممل بیں ہے كہ د تبال مشرق كى طرف سے نبلے كا اس كے بعدوه مدمية كااما ده كريسكا جب على أحد مسيطي اكر أنز ساكا أنو لائكمه اس كالمنفر ننآم كي طرف يعيبر دی گے اور شام ہی میں بال ہوجائے گا۔ صبحبین میں ہے کہ مدینے کے بہترین لوگوں میں سے ایک نبك مرد دخال كى طرف كلے كا اوراس سے كيے كا كه تو دہى دخال ہے جس كے نظف كى خررسوال تنر صلى التُدعليه وسلّم نے دى ہے الديث الوحاتم معمر صنى التّرعند روايت كرتے ہيں اور فرماتے ہيں كم وه نیک نربن مرد حضرت خصر علیالته مین امام احد بن عنبل رحمة النه علیه ایک مبعی سے روایت بیار کہتے يبى كرابك ون صور على المام نے يكم الخلاص كا وكرفرا با اور زبان مجز بيان سياس كا ذكر اربار فرايا. صحابه رضوان التُدعنهم المعين في عرمن كي بارسول التُدَصلي التُدعليه وسلم بروم النلاص كباسب آپ نے فرمایا یہ وہ دن سے حب د جال حبل اُحد سہ چراہ کرنگاہ کریے گا اور اپنے لوگوں سے کے گا كرتم يسفيد مل جودكها في و سے رہاہے كونسائے ؟ بدا حدصلى النته عليه وتكم كى مسجدہے اس كے بعد مدینه منوره آنے کا فصد کرے گا تو سرراه کے سرے پرایک ایک فرشتہ کو مدینہ منورہ کی حراست تغاظت کے لئے تیار پاکے کا اور وادی مجتمع البیول کے قربیب خیمیڈوا ہے گا اور مدینہ شراف میں نین بارزازله آکے گااس وفت جننے جنس کا فرفاسنی دمنافی سے بوں گے مرنبہ سے باسز کل کر د بال سے جاملیں کے اور مدینہ سرختیت جس سے منزہ و مطربوجا سے کا روز خلاص ہی ہے۔ منما فضائل مدینه طبیر می سے میر بھی ہے کہ محبیم طلق جل و علا شانه کے مربنه شریف کی مرشی اور بعالول مین نا نثر شفار کھی ہے اور بہت احادیث لیں ایا ہے کہ مینے عبار میں شفا مرم من باورلعش احاديث مين مس الحدام والبرع كوره اور ميليهري ارمص المعي وأقع واب اور بعن اخبار میں ایک خاص مفام کا نام حسمین کھتے ہیں بعض کنتے ہیں کہ انتصاب ملّی التّارهليوملم

نے بعض اصحاب کو فر مایا کہ وہ عارضہ تب کا علاج اس خاک پاک سے کریں جانجہ مدینہ منورہ ہیں ہیں بات ہمیشہ سے جل آئی ہے۔ اس خاک پاک کودوا کے لئے لیجانے کے متعلق آثار وارد ہوئے اور وہ لوگ بوحم خرلفین کی مئی ہے جانے اس خاک پاک کو مشغط کو تنظیم ہوم سے اس خاک پاک کو مشغط کرتے ہیں وہ اس عموم سے اس خاک پاک کو مشغط کرتے ہیں والتہ اعلم اکثر علما سنے اس خاک پاک کا تجربہ میں کہ بیا ہے کہ میرا ایک ملام ایک سال کا بل نجار میں متبلا مضافی نے نوو وہ خاک پاک کا نوو نجربہ کیا ہے کہ میرا ایک ملام ایک سال کا بل نجار میں متبلا مضافی نے مصفت کا باب ہا جھی فرات ہی کہ کا نب الحروث بھی اس نے اسی ون شفا پائی صفرت مشیخ مصفت کا باب ہا اس کے معلاج سے میرسے پا کو بیدورم آگیا۔ اطبا اس کے معلاج سے عام ن آگئے اور سب نے ملی کو استعمال کیا عام ن آگئے اور سب نے ملی کو استعمال کیا عام ن آگئے اور سب نے ملی کو استعمال کیا کہ میم کے مجھملوں کا ممال سینے ،

هذا عَلِيُّ سَيْف اللَّهِ لِيني بِيرُوم ترصل النه عليه وتلم محبوب مدايين اوربه على الوارضابين-اسي ومساح اسكومتياني كنظ ببركبونكد لغن مير صيرملعني أوازب حفرت ابن عباس بفي التدعنها سے روایت ہے کہ کان اَحبَ التَّمْنِ إلى رَسُولِ اللّٰرِ صلى الله عليه وسلم الْعَجْوَةُ ليني سي مجرو سے حصنور علیہ السّال م كوقع عجوه زيا وه مجوب تقى اور ظاہر ہے كداس كى مذكوره بالا تا نير حصور عليالسّام كى مبنن كى وبر سے ماصل موكى امام فوقى علىبالد عند فرمات ميس كه هجوروں كى اس فدر زياده قسمول ميس ي حصور عليه السّلام كا حرف سان كو مخصوص فرما نا اس كا بعيد سوائ شارع عليه السّلام كحكوبي تهيي جاننا بدازفتم اسرار بصبهي اس بدايان لانا جاسك لعف علما في حويدكما بكرم بسبب انيرزين وضوص بالسب كيفيت بوائع خاص باخاصيت زبان ففن نشان انحضرت صلى الله عليه وتلم كي وجرسے ہے بابيركر البياموراكٹر واقع ہوتے ہى رستے بس اتفاقى بوتے ہي سب دائمی نهبی ہونے یا بیرخاصتین خاص کھجورسے نقی جس کا وجوداب نالود ہے وغیرہ وغیرہ یه اخمال ایک نسنول لیرا و زما قص خیال سے کم نهیں ہیں. مجھے اس شخص کی ایا ماری مرتبع تب ہے كر سوشه كرحضرت سردرا نبيارصلى التدعليه وملم اس خاص فنم كودوست ركحفته منف اورغبت س تناول فرمانے اور بھراس کی خاصیت نسفانجنٹی میں باطل کا دملین کرنا بھیرے افسوس بیبات اس كى بىنىبنى كى من وارب نعود بالله مِنه -

چوں بب بجورہ نہی کورہ نبات شود کورہ قطرہ کپرجتبہ کیات شود!
مبخلہ فضائل مینہ منورہ سے برجبی کہ اس باک ارض پر مبعد نبوی واقع ہے جوابنیا علیہ اسلام
کی مما عبر میں سے آخر مسجد ہے اور دوسری مسہد قبا ہے جس کی بنا دین مختری ہیں سب سے بہلے ہے
اور قبر شراعیت اور فرم مبارک کے درمیان قطعہ جین یا سے بہشت سے ایک جمن ہے مسجد مبارک میں
ایک نبرے جس کا بایہ بہشت بریں پر ہے اور اس سرزمین پر جبل اُحد ہے جو جقام اور جا نہے قرار اصحاب آل
مجوب فعال سالی اللہ علیہ وسلم کا معبوب ہے اور منظبرہ لیفینے ہے جو مقام اور جا نے قرار اصحاب آل
اطہار دضوان الشد عنبر اجمعین ہے اس سرزمین پر مشہد سیدالشہدا، حضرت امیر جمزہ رصی المذعنہ المحاب اللہ عنبر احتیاب کے علاقہ بہت ہے میں من بیسے بھی ہم وزون مواقع ہر بیان
میٹر دن وعزت کے متعلق اضار وآنار واقع ہوئے بیس جن بیں سے کچے ہم وزون مواقع ہر بیان

كريس كم وانشاء الله العَوْيز

منحار فضائل مربنه منورہ سے بر بھی ہے کہ کام بلا قبلوارسے فتے ہوئے اور مربنه منورہ برکت قرآن سے فتح ہواجس کا ذکرہم اساب بچرت رسول الله صلى الله عليه وستم ميں بيان کريں گے -منحار فضائل مربنه میں سے ہے کہ بے ضرورت نشری مرینہ منورہ سے با ہر جا با گناہ اور مورو وعید ہے اسی طرح صعابہ کوام ضوان اللہ عنہم اجمعین مناسک ہج ا دا کرنے کے بعد فورًا مدینے طبتہ کو والیس ہوجائے شفے اور محتر مفطر میں فدر صرورت سے زیادہ نہ مضر نے تھے جانجہ آج اکسدا بل مدینہ کی عادت میں علی آرہی ہے -

صبراز درت محال بود ابل شوق را در زائحه در بهشت بهی رفته جاکنند

مبخله فصنائل مدینه منوره سے ہے کہ مکہ کی طرح اس کا بھی حرم مقربہ ہوا ہے جس کا ذکہہ

بہت اماد بیت بیں واقع ہے اور علماداس کی حد بندی اور حم تحرم بیں اخلاف رکھتے ہیں۔ امام

ابوصنیفہ رمنی التٰ بعنہ کے نود بک معنی حرمت مربنہ مجر و نفطیر و تحریم ہے نہ ثبوت دیکیا حکام مثبل

حرمت ننگار و قطع انتجاب افجروا مام شافعی رمنی التٰ عنہ کے نود با محرمت اور تر تب احکام میں

دونوں حرم برابر بیں ان میں کچر فرق نهیں اس مسکر کی تحقیق کتب فقہ میں موجود ہے سیر عوالیے تیم

نے نہایت طویل بحث سے اس متعام کے شان کو بہت ہی بلند شرفی سے بیان فرمایا ہے بلکہ اسے

حرم مکتہ سے بھی اقصی الغابات سے اوا فرمایا ہے۔

منجلہ فضائل مدینہ منورہ سے ہے کہ صفور علیالصلاۃ ولتام نے ساکنین مدینہ منورہ کی تنظیم اسلامی وسینٹ فرمائی ہے۔ برموعا ابنا، و تخولین اہل مدینہ کے وعید کو بھی ناست کرنا ہے۔ ان کے سوابھی اورا عادیت اس صفون میں وار و ہو سے ہیں جانچہ رسول النہ صلی التعلیہ وستم نے فرمایا الکی نئے اُسکہ الیہ علیہ وستم نے فرمایا الکی نئے اُسکہ اللہ میں میری خوا بگاہ الکی نئے اُس سے میں روز قبامت الحقوظ اسلامی کی جرت کی کی سبے وی نیکا منہ خونی اور بیس سے میں روز قبامت الحقوظ اور اس بیس میری خوا بگاہ اور اسی بیٹ منورہ بہم روز ستر میزار طالکہ رحمت قبر کے کے گرو ما صرر سے ہیں اور معوت سول کے حقوق کی رعابیت صروری ہے اور جو کہا مول کے حقوق کی رعابیت صروری ہے اور جو کہا میں سے میما یہ سے صادر مواس کا مؤاخذہ نہ کہ بی بلکہ جہاں تک موسلے اس سے درگذر کہ بی

مَا الْجَنَيْنِيُ الْكَبَايِرَ حَبِ نَكَ يِدُوكَ كُنَاه كَبِيرِهِ نَهُ كُرِبِ اور حَبِ بِوجائِ نَوْسَى تَرْبِعِيتِ فِيّ التَّهُ يا حَنْ العباد مِينِ عَرَشْرُلعِيت كُوْفالْمُ كُرِينِ مَنْ حَفِظَهُ هُوكَنْتُ كَهُ شَهِنْيِدًا دَشَفِيْنَا يَنَ القِيَامَةِ وَمَنَ كَفُرْيَحُفِظُهُ هُ سُقِيَ مِنْ طِئِينَةِ الْجِيَالِ لِعِيْ جِشْحُصْ مِيرِكِ بِمِالِين كَي حِمت كُونْكَاه ركھ كافيات كَ دِن مِينَ اسْ كَا كُواه اور سفارش كونے والا بول كا اور جوشخص ميرے بمبالوں كي حرمت بِرُنكاه من ركھ كا لسے طبین خیال سے بلایا جائے كا. طین نزیال ایک بوض ہے جس مِن دور خیوں كا بیب اور خون جمع بنونا ہے۔ نَحُودُ وَبا ملّهِ مِنْهَا ،

منحله فنشائل ميزطيتهم سعب كم لآتيزيد أحد اكفل المكربية يستفها الكاذابة اللُّهُ فِي النَّا كِمَا ذُقِتِ الرِّصَاحَ مَوْتَنْص الله بنيد عدالله كاراوه كرا الدُّنْ اللَّهِ اكسيس اس طرح كلادتيا بح حس طرح سبياً أكسين كل ما تاب يأنك يا في مر كليل ما تا ب لوكوں نے اس سے عذاب آخرت مراولیا ہے ليكن ظامر اس كے خلاف بيد ناطن ہے۔ اس لئے كم منحق غلاب بون ك بعد عداب أخرت ك ك نفد براللي جاري بوئى ب حوث خص الى مربنه كوايدا ديني يا لْلانُ كرنے كے الادہ سے جڑھ آ سے وہ اونیٰ مّت ہیں اس کے وہال میں گرفار موکر لااک موجا آہے حضرت سعيدبن مسيب رمنى التدعنة روايت كرنت بى كدابك روز حصنور على التلام نعدبني منوده ك فرب بين كراين وونول لا مخد مبارك الثماكر وعالى اللهُ تَعَمَّى أَمَا الدَيْ فَ اَهْلَ بُلَدِي دِسُوْءٍ نَعَجَّل هَلَاّكَمَا مَلاوْما إحْرِ شَخْص مبرى اورمبر عشهر والول كى براني كارا وه كدے اس كوجله طاك كر بنیانیه وه واقعے جو ریز بدین معاویہ کے زمانہ ہیں واقع ہوئے ہیں وہ اس مدین شرایب کے مثنا برحال يس المام احدين منبل رحمة الله على برحديث معيم بين حضرت عابر رصى الله عند سعد رواسيت كريت بين أمرائ فتنه سے ایک امیر میندیں آیا حضرت جاہر بھی اس نماند میں مینہ شراعت میں تف اور مربعا ہے کی وبہ سے بصارت میں فدرے صنعف تھا۔ لوگوں نے ان سے کہامصلحت وقت میں ہے آپ کھیر دن اس ظالم کے سامنے سے الگ رہیں اور لیٹے آپ کو اس فٹنز سے بچا میں صفرت جا برجنی لَّلَةُ مُنهُ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں بدائوں کے کندھوں پرد کھے مدینہ مبارک سے باسر صل دیئے۔ الك عبر لبدب منعف لصارت عفوكه كعا كركر بيرات نواكب في والما الك مو والمتحفوص نے رسول التّرصلّ التّدعليوسلّ كو دُرايا اكب بيٹے نے ايُرجيا كرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم كوكس

طرح الوابا جاسكتا ہے حالا فكر آپ دارفاني سے داربا قي ميں افامت فرما يجے حضرت بابريني الّاجينة في جواب ويا يمن في مرور عالم صلى التدعليه وللم سعن إستاك مَن اَخَاتَ اَهْلَ الْمَدِينَةِ ظَالِيمًا ٱخَافَهُ ٱللّٰهُ ٱللّٰهُ وَكَانَتُ هَلَيْهِ لَعُنَةَ ° اللّٰبِ وَالْمُلْئِكَةِ وَالنَّاسِ الجمعين ليني وَشِحْصِ إلى رَمِي كوظلم المح وُرائع كاتواس كوالنَّه تعالى وُلأنيكا اس بياس اس ك فرشتون اورسب آدميول كي لعنت موكى ايك اورحديث ميس، اس كاكو في عل خواه فرض مويا نفل مركز نبول نه مو كاراوم تھی بہت کچھ حدیثایں اس امر کی واقع میں سیرعلیہ الرحمنہ فرمانتے ہیں کہ ظاہرًا مہی معلوم ہونا ہے كرمس امبرني حضرت مابركو درايا نخفا وه لبشربن ارطاة مخفااس سيحكم نے امام ابن عبدالبرسے روایت کی ہے کہ حضرت معاویہ نے بعد قصنیہ عکیم حکین کے لیٹری ارطاقہ کوفوج کشیر کے ساتھ مین طبیر بھی الرمینہ والوں سے وہ عمد خلافت برسون کے اور ان د لو حفزت الدِّب انصاري رشي النَّدعنه حضرت على منى النَّدعنه كي طرت سے عالى مينه منوره تخفي وه خوت سے رہنے چھوڑ کر دیگاہ ولارین آب میں ہنچے اور نشر ننسر بدینے میں داخل ہؤاا ورکسا اگرعہ بر اميرالمومنين اوران كالمحمرخلات نه بهونا نومي اس ضبريس ايك آومي كوميي زنده نه جيورنا اورسب كوتحت نيخ سياست كے كھاٹ أنارويتا اور تعرسب كو بالا تصرت معاويد كى طرف سے بعیت لينے كوكها اور بني سلمه كي طرف ايك فاصد تصبيحا كه الأزم نه حابر بن عبدالمذريني الشرعنه كو حاحز ندكيا آوتم میرے عد ذاتی سے باسر موما وگے اور میری المانته بن صاصل شبر ہوگی حزت جامر رصنی اللہ عند به نبریس کر حضرت ام المؤمنین اُمّ سله رصنی الله عنها کی حدمت بین خا حز بهو که واقعه عرص کها اور مجله بیشر میں مانے کی ان سے صلاح لی اور کہا کہ برسیت ضلالت سے اور اس می امیر فلاح نہیں اوزرک يس بهي امان نهير اب كياند بركرول حضرت المسلم رضى المنزخنها نے كرا با وجرا سعب: كر لينے كي خصت وے دی اکثر الل مدینراس کے نوت سے بھاک کرحرہ نی سلیم میں تھیب گئے علی جھم الندندالي کتے ہیں کہ حوامن دربارہ ظلم وفسا و اہل مدینہ کی بابت وارد ہوائے وہ لعن کفار و مترکین کی طرح تنبس كه زمداكي رحمت سعيا س مطلق بوحاس اور و تول بنت كالحقى مستحق نسم معاجك بلكراس لعن کا عاصل میہ کہ نمدا کی رحمتِ فاس سے دور سزنا ہے اور اہل قرب کے ساتھ حبتت ہیں اُن کی طرح داخل بنیں بوسکتا اور ورحفقت مقصور نهدید سے بدینر منورہ کی بے ادبی اور ترک حرمت اور

عظمت بم بعض علماء اس مذنك بیان کرنے بیں کر مدینہ منوّرہ بیں گناہ صغیرہ کا حکم گناہ کبیرہ کے برا برہے جس طرح لبعض علمار کیننے بیس کہ حرم مکرّ میں ایک گناہ کے لاکھ گناہ کبھے حباتے ہیں . والتٰدا علی مالفتواب!

شہادت حضن امام حبین بن علی سلام السُر علیہ اکے بعد بنید کے زمانہ میں بو واقعہ ہو ا فصل ہونمایت ہی قبیح ہیں ان میں ایک واقعہ حرّہ مجی ہے اس کو حرّہ ، زمرہ مجھی کھنے ہیں يه مربنه طبته سے ایک میل دور ایک مفام کا نام ہے۔ اس دا قعیرفتل د غارت جنگ فر حیل اور متک مربنه منوره کی بوزی کو اسکا ذکر فلوب صافیہ کے لئے باعث کدورت ہے مگر جو بھراس کا وفوع فخر صاً وفي صلّى النَّد عليه وسلّم كي حديث كي صدا قت كامظهر ب اس النَّ النارةُ الس كابيان لازمي بم حصنورعله إلىلام نياس واقعه محه وقوع سيقبل نبردي ننى اورفصناكل مدينه بهي بيان فرماويئ مفط كرجونتخض ابل مدمنه كوانمها وساورخوف دلائع تواس كاعاقبت حال دنيا وأخرت ميس عذاب بى عذاب بعد بعض عُلماء نے اس كے متعلق بريمي كها بينے كر مديث واقعة حرّو" كي مصنن ہے کہ بدینہ آباد ہو کر وران ہوگا اور آدمی اس کو چپوڑ دیں گئے صحابی جانوران اکریس کیے المجن تحقیق اور مختبار سب کروه مال فرب فیامت موگا جیباکه امام نووی رحمته الله علیه اس کے مؤبديين كنوكر حوحالات وأثارا فعارمي واردبين اس فصندي منين باستحان عيساكداب شبيه کی روایت میں ہے کرمکم مکرمرحیالیس برس کے ویران رہے گا اور اس میں دستی حالور پر ندے اور درزے رمیں گے اس کے بعد دو جروا ہے فعیلہ مز نبہ کے اگرائیں میں بطور تعیب کمبیل کے میاں کے آدمی کمال چلے گئے ؟ وہ وہاں سوائے لومز بوں اور عوافی ( الے کچے منبی د کھ سکیر گئے اس وافعه كا وفوع أخ زمانه من موكا ا وراس ماره من خيار و اثار صبح وارد بوسے بين حضرت الومرو رضى التّرعن سے روایت ہے کدرینہ لیتر برایب السانماند آسے کا کدا بل مینز کو مرینسے بامر کمہ ويا جائے گا اسماب نے عرصٰ کی مارسول الله صلی الله عليه دستم وه کون شخص ہے جو باسر کرے گا فرمابا اهداءا ليشؤء بعني رُبيس أومي بخاري ومُما تنرلف ببرب كدفرما بارسول الله صلّى التّعليم وسلّم نے کہ میری امّت کی الاکت تعیبار تولیش کے ہاتھوں ہو گی صماب نے عوض کیا یارسول الله صلّالله

عليه وستم البيدوقت كى بابت ساك ليه كبا يحم ب ؟ أب في فراياتمين اس وقت والعند اور نهلق سے گوشنه نشینی اختیار کرنی جاہئے ایک دوسری حدیث میں حضرت الدسم رہ رمنی اللہ عنت سے روابيت ب كدفر ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في محصا سن صدا كي قسم بعين ك قبض فدرت من میری جان ہے کہ دینہ میں ایک ایسی جنگ ہوگی جس کی وجہ سے دین بہاں سے اس طرح صاف کل جائے کا جس طرح سرکے بال مؤندنے سے صاف ہوجا تے ہیں اس دن تم لوگ مربنہ سے باسرنکل جانا اكرم ابك منزل كا فاصله مهى مو حفرت الومر مريه رضى النه عنه فرما باكرت تقي يا النه مجع دنبات کے حادثوں اور لوکوں کی حکومت سے نجا وہ دن آنے سے پہلے مجھے دنباسے انتقالینا براشارہ يزيد كى طرف منفاكيونكروه بعدولت النيات مرتحت فنفاوت برمه فيا منفا اور واقعة حرواس كے زمان شقاوت نشان میں واقع ہُوا تھا، وافدى كتاب وحره" میں الیب بن لبٹرسے روایت كے تے يل كرحفرت ستدالانس والبال صلى التدعلية وسلم كسي سفريس سفر كرنن كرين حب مقام مرة زمره" يد بِسْنِج نوكم العرب بوكراً بن إِنَّا يِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مِلْجِعُونَ مِنْ صِحاب كرام ف بمحاكم شايداس فر كاانحام احجِّها نهيب اورحصنور عليبالتلام كواس كي خبردي كني ب جصرت عمر بن حطّاب رضي التّدعنه أ نے وصٰ کیا یا بیول اللہ ستی اللہ علیہ وسلم آب نے کہا ملاحظہ فرمایا کہ استرجاع فرمایا آپ نے فرمایا كوئي امراس سفريس البيانهب عرض كبياسليب استرجاع كيلهة أتب في فرمايا اس موق السكتان میں میری امّت کے بہترین امتی میرے صحابہ کے لید قبل کئے جا میں گے۔ دوسری دوایت میں ہے کرآپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فر مایا کہ اس محرہ · ہیں میری امنت کے بہترین ل<sup>ک</sup> مارے جائیں گے اور حضرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنها سے روایت ہے کہ حضرت کعب بن احبار فرمات عفى كه تورات مي بحكه رينه منوّره كے مشرق سنگشان مي امت مخد صلى الله عليه و تم كے كھيد اليد لوك عام شهاوت يئي كے قبارت كون من كي مند جودهوي رات كے جا ندسے جى زباده روش بول کے ابن زبالہ سے رواین سے کرابک روز زبانہ امرالمومنین عمر رضی المترعن میں نوب بارش بوئي آپ اپنے دوسنوں کے ہمراہ مدینہ طبیر کے گردسادت کے لئے گئے، حب مقام جوہ پر پینچے اس کے مرطرف آپ نے مانی کی ندیاں مہنی ہوئی دیمیں تو صفرت کعب بن احبار رضایشر من نے جواس وقت آپ کے ہمراہ سے قسم کھا کرکہا جس طرح یا نی کی سبلیں مہاں حل رہی ہیں

اسی طرح نون کی بھی میمال سے سبیلیں حلیس کی مصرت عبداللہ بن زمبر یعنی النہ عند نے اگے بٹر مدکر پوچھا اے کعب بیکس زمانہ میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے زبیر کے بیٹے تو اس بات سے ڈر کہ تیرے ہاتھ یا وُں سے واقع ند ہو۔

، عنه الله المسلم المسراور الريخ نهاس واقعه كومجلاً وتفصيلاً ليمهاه هم اس مفام بران باننا جائيني كه الم سيراور الريخ نهاس واقعه كومجلاً وتفصيلاً ليمها مع مراً القرراً القراراً تفسيراد

نقضان وا قع نه مو والشراعلم بالصواب!

قرطبی کیتے ہیں کہ الل مرینہ سے باسر نکلنے کا سبب جو بعض احادیث ہیں ہے واقعہ مرحوہ "
کے باعث ہے کہ مدینہ منورہ پر کال ابادی رونی کے زمانے میں بقایا صحابہ اور تابعین سے بھرا مقا ، اس پر حادثے اور فیق کے زمانے میں بقایا صحابہ اور تابعین سے بھرا سے اس بائے باک سے نقل مکانی کرکے باسر نکلے اور بزیر بلید نے مسلم بن عقیم رئی کو ایک علیم نمامی فوج دے کہ اہل مرینے کے ساتھ جنگ کرنے کو بھیجا ، ان مریخ توں نے ان حضرات کو اسی مقام "حرو " میں نمایت ذکت و نواری کے ساتھ شہید کر ڈالا اور تین دن نک مسجد نبوی کی بناک حرمت کی اس لئے اسے واقعہ ترحوہ "کہنے ہیں ۔ یہ مقام مسجد مرور انبیار علیہ السّالوۃ والسّلام کی بناک حرمت کی اس لئے اسے واقعہ ترحوہ "کہنے ہیں ۔ یہ مقام مسجد مرور انبیار علیہ السّالوۃ والسّلام سے ابکے میل کی وُوری پر واقعہ ہے اس فلند میں ایک سرار عوام الناس کو قبل کیا گیا۔ سات سو مافظ قرآن نزلھنے شافیہ نوار کے دس بزار عوام الناس کو قبل کیا گیا۔ سات سو مافظ قرآن نزلھنے شافیہ نوار کے در جہ شہادت کو بہنچے بعنی شہدا کی تعداد مقصیم نوار کی درجہ شہادت کو بہنچے بعنی شہدا کی تعداد مقصیم نے مافظ قرآن نزلھنے شافیہ نا کہ سے ان کا کہ بیا کہ نوار کی تعداد مقصیم نوار کی درجہ شہادت کو بہنچے بعنی شہدا کی تعداد مقصیم نوار کی درجہ شہادت کو بہنچے بعنی شہدا کی تعداد مقصیم نوار کی درجہ شہادت کو بہنچے بعنی شہدا کی تعداد مقصیم نوار کی درجہ شہادت کو بہنچے بعنی شہدا کی تعداد مقصیم نوار کی درجہ شہادت کو بہنچے بعنی شہدا کی تعداد مقصیم نوار کیا گیا۔

ا مهاجرین وانصارعلما تالعین ۱۷۰۰

ا عوام الناس

ب خاظ ، ب

ا تريش عو

ميزال مهزال

سوائے مبدان کرابا کے شہداء بخی اور عور توں کے علاوہ مدینہ طبقہ میں بارہ مزار جارسوت اندے

حضرات كويزيدي فوج نه مجمم نزيد بلبدطام وتم مع شهيد كميا . كَنْسَةُ اللَّهِ عَكَيْدِ وَاعْلَى اَعُوانِهِ وَالْمَارَةِ إلى يَوْمُ السِّدَيْنِ -

اس کے علاوہ ان برختوں نے فتی و فساد اور زنا مباح فراروے دیا بیان نک بھٹے ہیں کہ
اس واقعہ کے بعد ایک بزار عورت نے اولاد ننا کے بیجے سے ان از بی شقیوں نے می بنوی مالات علاج کم
یں گھوڑے باندھے اور حضور کے روضہ اور مغیر کے مابین مقام کو جس کے متعلق حضور علیالیہ ام نے
فرما یا ہے" تمذو حَدَّ فیصن بربا فی الجدَّ تَ \* گھوڑ ہے لید اور بیٹیا ب کرتے رہ اور لوگوں سے
بزید کی جانب سے اس مضمون کی معیت کی کہ نزید چاہے تم کو بیچے جا ہے آزاد کرے۔ جا ہے
فرا کی عباوت کی طون بلائے جا ہے معصیت کی کم نزید چاہے تم کو بیچے جا ہے آزاد کرے۔ جا ہے
فرا کی عباوت کی طون بلائے جا ہے معصیت کی طرف جب صفرت برلینی چاہیے تو ان کو بزید نے اس
فرا کی عباوت کی طون بلائے جا ہے معصیت کی طرف جب صفرت برلینی چاہیے تو ان کو بزید نے اس
فرا کی عباوت کی طون بلائے ہو کہ از کم قرآن ٹرلوپ اور سنسنت برلینی چاہیے تو ان کو بزید نے اس
فرا کی عباد کردیا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اہل اخبار نے بوانوال صحرا مو مجھے نئے بیان کا کہم پرنوی کو میں برکتوں سے
بالکل خالی ہوگیا تھا و ہاں کے بھل بھیول نصیب جانوال صحرا مو مجھے نئے بیان کا کہم پرنوی کو ان مور بوست من والے میں کو ان میں برنوال سے دار ہوئی کا ظہور لیستان ہوگا

طبرانی نے ایک فیم طویل میں عروہ بن زمیر سے دوایت کی ہے کہ بعد انتقال صفرت معاویہ عبداللہ

بن زمیر یعنی الشرعنہ نے بعیت واطاعت بزید سے انکار کر دیا اور اُس کے حق میں گالی گلؤی شروع

کردی تھیں بزید نے بیش کرفتہ کھائی کہ والشر مبر عبدالشرین زمیر یصی الشرعنہ کی گرون میں طون اوالوں گا

اس کے بعد اس نے ایک شخص کے ذرایع امنیں بلوایا اور انہوں نے عبدالشرین زمیری الشرعنہ سے کہا

کہ اگر آپ ایک جاندی کا طوق نیا کر اپنی گرون میں ڈال میں اور اور یسے لیے کیڑھے بین او تو لفتیا اس

کہ باتھ سے سلامت رہ سکتے ہیں صفرت عبدالشرین زمیری الشرعنہ نے فرایا کہ خوا ور کو ان تو ان میں نرم نہ

ہو جائے اس کے بعد صفرت عبدالشرین زمیری اللہ عندائے ابنی وعوت نئر وع کی اور لوگوں کو اپنی

اطاعت کی طرف بلایا۔ بزید بلید نے مسلم بن عقیہ مرتی کو ایک جرار شارشا می کے ساتھ مدینہ کی طرف

اطاعت کی طرف بلایا۔ بزید بلید نے مسلم بن عقیہ مرتی کو ایک جرار شارشا می کے ساتھ مدینہ کی طرف

بھیجا اور سم دیا کہ مدینہ طبتہ کے قالی قمع کے لیے ملتہ کی طرف جانا اور عبدالندین زمیر بینی الشرعنہ کو آپ

کرنا حب مسلم بن عفیه مدینه طبته میں آیا توسب صحابہ کرام رضوان اللہ عنهم ایمجین مدینه منورہ سے باہر بنکل گئے مسلم بن عقیہ و ہاں کے باقی لوگوں کو قال کرکے کھے کی طرف گیا اور استہ میں مرکبا اور مرتبے وقت حسین بن نمیر کندی کو اینا خلیفہ بنا کر صفرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے معاصرہ کرنے نجنین مانے اگلے لگانے کی وصیت کی حصین بن نمیرہ انجھی را شتے ہی میں ضا کہ اسے بیز مریلہ یہ کی موت کی خبر ملی داستہ ہی سے بھاگ گیا اور جس جیز کی خلافت حاصل کی نفنی وہ شرمندہ ظهور ہی رہی۔ کلام طبری ختم ہوا۔

ابن وزى كتيب كرس تهير زيد في البين تحريد عمائي عثمان بن إلى سفيان كوكها كروه لوگوں سے اس کے من میں سعب ہے اس نے مدینہ کے لوگوں کی ایک جماعت بزید کی طرف میجی اور حب وہ لوگ بزیرسے واپس مرمیز لوٹے تو انہوں نے بزید کو گالی کلوزح اور بُرا کہنا نٹروع کر وما اور کها که وه بدین تنارب خمر فاستی کتول کو بالنے دالاہے ہم نے اس کی بعین آوڑ دی ہے اس جاعت میں مندر سے تنے امنہوں نے کہا والند بزیر نے مجے لاکھ در سم ویئے ہیں اورا صان کیا ے کریں سیانی کو ہاتھ سے نہ جانے دونگا بیٹیک وہ ننرانی نارک انصلوہ ہے۔ یہ سنتے ہی باقی ﴿ إِلَوْنَ نِهِ بِعِيثَ تُورُوي اور عبداللَّه بن خطاء غبل كے ہائفہ بربعیت كى اور عثمان بن محمد كوربرس كال ديا عبداللدين خظله كت عقى كروالله مرزير كي سعيت سعابر فر تكلف اورسم اس كے تعابيه كا ارادہ ندكرت اگر ند ڈرتے كه أسمان سينيتر برسيں گے - ابن جوزي ايك روايت الوالحس بداسن سفنقل كهينه ببب كه مدمنه والول نيه بزيد كح فهنق وفساد ظامر مبوني كحابعد منبر مرجريد كر فنبخ معیت كا اعلان كمباع بدالله ربن ابی عمرو بن حفص مخز ومی نے اپنی بگردی لینے سرسے آنار كر بھینیک دی اور کہا اگر جربز میانے مجھ میاحمان کیا صلہ اورانعام دیا ہے لیکن وہ دخمن خدا اور ایک وصیع سٹرالی لعینی دالم السکویے کمیں نے اپنی معیت اس سے اس طرح الگ کی جس طرح میر پیکردی جند دور سے شخص کھڑے ہوسے انہوں نے اپنی تونباں آثارلیں اور مزید کی بعیت سے الگ ہوگئے۔ بہان تک كه مجلس كريوب اور جوننوب سے بھرگئي اس كے بعد عبدالله بن مطبع كو قرایش برا ورعبدالله بن خطار كو انصاريه عاكم كيا اور فبنف بى بنوامتيه تقه سب كو مرطان مي محصور كيا جتنى بماعت اس كحساته تفحى ان سهجول نے بزیر کوابنا سارا عالی که ملوا بھیجا ا دراہنی مدد کو ایک نشکہ مانگا نواس نے سلم بڑیقتر

كوابل مربنه كخة قال بربروا ندكبابه بدبخت اكرجه لوزها تفامكرابل مربنه كي خونريزي بيزل كهزا مؤاء بعر بزید نے منادی کرانی کر دوشخص حجاز کا ارادہ کرے کا اس کو گوزمنٹ کی جانب سے ارباب نفر جنگ کے ملاوہ سود بنار بطور انعام ملب گے اس سر بارہ سرار آدمی تبار ہو گئے ، ان سب کوروانہ كرك ابن فرمانه كو يحم بهيجا كه نم عبدالله بن زبير رضى الله عند مسح ماكد ارو ابن مها ذف يحكم مي سحم من الل كباءاس نك كها والنَّد من ايك فانتى كى خاطر فرزند سِيغير سِلَّى النَّدعليه وتم كي ساتف نفأتل اور عير معيت الشرمر كزنه لرونكا اس ني عجر مل ان عقب كو تعييا اور وصيت كي كراكرتم كو كولي حادثه بمولوحصين فميرسكوني كوابينا خلينه كروا وركبها كه الكرجن برنمهن جيج ربإ ببول نوتين بارأن كودغو وسے اگر قبول نہ کریں او تو ان سے اٹرائی کر سمان مک کہ او اُن بیفالب آجائے تین روز حرم رہنہ كومباح كروسهاورجوكي وبالكا مال اسباب مجتماركها نامجي لمع الشحربون ببطال كردسه يم تنب دِن کے بعدان کے قبل سے بازرہ اور علی سے سین سلام الندعلیها سے کچھ نعرض نرکر کیؤیکم انهوں نے اس جاعت سے اتفاق نہیں کیا جب بہتحرابل پرنیہ کو پہنچی نوسب کے سب اس فعاد کور فع کرنے پر تبار ہو کہا اور جاعت بنی امتیسے جو لوگ دار مروان میں محصور متھے کہ اگر تم لوگ ہم سے اس بات کاعہد کرو کہ تم مکرو فساد · جا سوسی منیں کرو گے اور تیمنوں کی مد تھی نہیں كرو كي توتم تم كو تيبور وينه بين ورنه سم تم كواسي وقت قبل كرد بتيم بين بنوام تبرك به لوك منافقانه افزار کرے ال مرید کے سمراہ ثنابل موکر سلم بن عقبہ کے دفع کرنے کو باسر سطلے مروان بن حکم نے تصبه طور بیہ اپنے بلینے عبداللگ کومسلم ہی عقبہ کے باس ہر کہلا بھیجا کہ بہاں مہنچ کرتین روز خاک موقوف ركفيس اورنين روزك لبعد الل مربنه سے مشوره كيا كيا تدبير ب اور كيا كر رہے ہو. ابل مرینہ نے کہا سوا کے اطافی کے اور جارہ نہیں ہے . مروان نے کہا اڑا کی مناسب نہیں اس فساد زبادہ بڑھے گا مصاحت برب کربزید کے ہاتھ بربعیت کراوا ور کردن اطاعت اس کے سامند کھوو اہل میندکویہ بات ناپندائی وہ سب کے سب لاائی کے لئے مدینے سے باسر اً كُنَّهُ ادهر عبدالنَّد بن غيل سوار بوكرمبيان حبَّك مِن دا دِمردانكي دي ادهرم لم بن عشبه كمزوري برهابيه كى ومبسابك جوثى برمبيه كرابينه الشكراوي كو ارنه كى رغبت دنيار العبداللدبن مطبع بھی لینے سات بعٹی سمبیت خوب مقاطر کرکے درئرشہا دت کو حاصل کیا مسلم بن عقبہ نے ان

کاسر مبارک بزید کی طرف بسیما انفر کار بزیدی غالب آسے ان طبیدوں نے بزید کے بحم کے ملابق بن ملک حرم برینہ کومباح کیا مال واسب ہونا زنا کار بی میں مشغول رہے ۔ واقدی کتے ہیں کہ اہل مدینہ نے بزید کے نشکہ لوبل کے فریب کے وقت آلہی میں مشؤرہ کر کے ایک جندن مثل خندن مردر کا نمات صلی نے بطید وستم کے بندرہ روز تک نها بت ہی مشققت اور محنت سے کھودی اور مدینہ طبیبہ کے گروا گرد کا نئوں کی باڑ تھوائی وشعمنوں کی رابی سرطرف سے بند کر کے سرطرف سے تیراور تیبر تشکیفینے فروع کئے جس سے وشمنوں کو اندر داخل ہونے بس کانی دقت ہوئی مسام بن عقبہ اس وافعہ سے ڈر کروس کے جس سے وشمنوں کو اندر داخل ہونے بس کانی دقت ہوئی مسام بن عقبہ اس وافعہ سے ڈر کروس کے ایک گرائی گرفتہ میں جا مجھا اور مروان کے باس ایک اُد کی جسیا گرائی کو کھی خاص طمع و سے کوئی حیا نہاں اگر ہوئی کے اس اگر اُن کو کھی خاص طمع و سے کرا کی طرف سے داہ کھی اور مروان نے بنی حار نہ کے یا س اگر اُن کو کھی خاص طمع و سے کرا کی طرف سے داہ کھی اور مروان نے بنی حار نہ سے اندر گھس ان اور ا بل مربنہ بھی مر طرف سے سے داہ کھی اور سے مقا بلہ اور جنگ بیں شنول ہوئی۔

ابن ابی تعتبہ سند صبیح سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے بواسے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اپنی موت کے وقت بزید بلید کو اپنے باس بلوا کر کھا کہ مجمے معلم ہوتا ہے تشمیں اللہ مرینہ سے ایک بدن نبیا بڑے گا تنہیں ضروری ہے کہ تم مسلمہ بن عقبہ کے ذرایعہ اس کا علاج کرنا کہ نوکہ ہیں اس سے زیادہ ناصح اس معاملہ میں جمے معلوم نہیں ہوتا ۔ جب بزیر بلید باپ کی وفات کے بعد تخت المارت پر ببیٹیا تو اسے اس طرح کا واقعہ جس طرح ہم نے بیان کیا ہے بیش آیا اور اس نے اپ کی وشیت برعمل کہا اور مہم ابل یہ بنہ منورہ کو سرانجام دیا۔ والتہ اعلم!

کتے ہیں کہ ایک بورسی عورت مسلم ہی عنتہ کے باس اپنے قبدی بیٹے کی فراد کے آئی اوراس کی رہائی کے لئے گریر وزاری شروع کی کہ اس کو جبور دیا جائے۔ اس نے حکم دیا کہ فوراً اس کے بیٹے کو رہا کر کے اس کی گردن اڑا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ جیانچہ انساعل کیا گیا اور اس عورت کو کہا گیا کہ فواپنی خبر مانگ بجی کی سفارش کرنے جس بڑی ہے۔ گئتہ ہیں راس برنبت نے اہل ندینہ کو تمین روز نک قبید میں رکھا ان کو کھا نا پینا کچھ نہ دیا۔

مُنطرت سبدبن مسبب رمنی النُه عنه حوکبار البین میں سے تھے اُن کومسلم بن عقبہ کے سامنے لایا گیا، مسلم بن عقبہ نے امنیں کہا کہ بزید کی سبیت اختیار کر انہوں نے کہا کہ نیں نے الوکم اورعر رضوان التعنه اجمعين كے طراقة بربعيث كى باس بياس فيان كى كرون ماردين كالحكم دیا اسی اثنا میں ایک شخص نے کھڑے ہو کران کے حبول کی گوامی دی تواس نے انہیں تھوڑ دیا۔ ملم بن عفيه كومرف اس كفي كها مأنا ب كروه قال اورفساد من برامسرف اورمفرط نفا واقدى كتاب الحرة من نقل كرتے بيل كرايك دن بزيد بليد مسرف كے پاس آبا و كيا كروه مرض فالج ميں گرفتار ہے اور لبنز بلاکت بربڑا ہوا ہے تو کہا کہ اگر تھے بیریہ مرض نہ ہوتو میں اس امر (لورش مینما كا عاكم اور والينميين بنانا كيونيحرئين تحجيزياده ابيا مخلص اور ناصح كسي دوسر ب كوشيس جاننا اوم امرالمونين بديني والد نررگوار معاوير بن ابي سفيان في مجهد اپني مرض موت مين وسيت كي بهداگر تھے اہل حمازی بابت کوئی واقعہ بین کئے تواس کا علاج مسلم بن عقبہ سے ڈھونٹھ فا ممرت بربات سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور کہا اے امرالومین تھے کو قسم ہے کہ کام میرے سواکسی سے نہ کونا کیو محمد ابل مدینہ کا مجھ سے زیادہ کوئی اور وشمن نہ ہوگا نیں نے اس کے بارے ہیں ایک خواب بھی دکھیا ہے كرغ فذك وزميق مي سعابك ورخت ابني شاخول سميت بقيع مرعثمان بن عفّان رمني التدعية کے انتقام میں فرماید کررہا ہے کہ اس درخت کے قریب جا کر دیجھا تووہ درخت کسر ہاہے ہے کام مسلم بن عقبہ کے ہاتھ سے بوگا۔اس روزسے میں نے قبال اہل مربنہ کی فال سے رکھتی ہے اور ان کے قل کی نمنادل میں بے رکھی سے اوراپنے دِل سے فائلانِ عثمان بعظان صی اللہ عند کے قتل کا انتقام اورارمان علالنے کی تستی دے رکھی ہے۔ بڑید نے حب اس کی برمنندی اور کال رغبت دبھی تو کھا جلدى كرو اورعالى بركت التدرينه كى جانب منوهم موجاد كبيركم نوان كاحربيب بي الروه لوك فياسح مينك دنول قبول بعب اوراطاعت بس مدراه بون نوب دريغ تبغ شنيع سے جو في سے ہے کر بڑے کے کو قتل کرنا ما اور تین روز تک ایک کو بھی نہ جیموٹرا وران کا سب مال متاع نوٹ نے اور اگر وہ سبیت اورا طاعت فنول کرلیں توان سے تعرف ند کرنا اور تھیرویاں سے عباللہ بن زبررسني النُّرعنهُ كي طرف حانا اوران كا كام نمام كرنا-

کتے ہیں کہ میرمرف ما عاقبت الدیش شہدا سے حرم کو دیجے کرکہنا تھا کہ باوجودان لوگوں کے "ملک کرنے کے اب بھی ہیں دوزخ ہیں جا وُل نو مجھ سے زبادہ اور کو لئی بریخت نہ ہوگا - دکو آن مولئ مروان سے روایت کرنا ہے کہ معلم بن عقبہ نے مرص کی دوائی کھا کرکھا ناطاب

کیا طبیب نے منے کیا اور کہا کہ انہی دوائی کھائی ہے غذا انھی نہ کھائیے ور نہ دوا اثر نہ کرے گی اس نے کہا کہ اب میں جینے کی تمنا کس لئے کروں؟ میں نے قاتلان عثمان بن عقان رضی الندعنہ کو مار کر اپنیا دِل ٹھنڈا کر لیا ہے میری تمنا ہے جل پوری ہو بچی ہے اب سوائے موت کے مجھے کوئی چیز مجوب بندیں مجھے لفتی ہے کہ النہ تفالی نے ان نا پاکوں کے قتل کرنے سے مجھے کوسب گنا ہو سے پاک کرویا ہے۔

ستید فلیالرم فرانے ہیں ہے بات اس بربخت کی نہایت کال ماقت جمالت اور ثنقاوت برمبنی ہے اس کے کہ ایک البی مرحومہ جماعت کا قتل ایک الیاج م اور گناہ ہے کہ اس کے و بال اور نکال سے اس نالائق کو جھیونیا محال اور شکل ہوگا بختا جانا نو ایک امر محال ہے یا نحاب و خیال ہے۔

منحلہ صحابہ رصنوان اللہ علیہ اجمعین جنہیں جہ اول کیا گیا۔ ایک نوعبداللہ بنے نظار غیب ایسی اللہ عند بیں جو اپنے سات بدئوں سمیت شہیر ہوسے اور عبداللہ بن زید ساکی ومنور سول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم اور معقل بن شان جو فیخ مکتر کے وفت حاصر تھے اور اپنی قوم کا جینڈا ان ہی کے باعضوں میں نھا

وعيره وعيره -

نقل کرتے ہیں کہ مرف شقی اور مروان بن الحکم شہدائے حرم کی لا شوں کے گرد بطور مرد نا شا پھرتے پھراتے جارہ نے نفے اجاناک ان کی نگاہ کے بدائٹر بن خطار عنبل صنی اللہ عنہ بیر بڑی ہو اپنی شہادت کی انگی اسمان کی طرف انتقائے ہوئے تھے مروان نے کہا والٹہ لو نے بعد موت اگر انگلی اسمان کی طرف انتقائی ہے تو ہم نے کس قدر انگلباں ابنی حیات میں فہمارے ہا تقوں سے برطاہ ہے اسمان کی طرف نہیں انتخابی انتقابی اور خدا کی درگاہ میں کہتی عاجزی اور زاری نہیں کی اور کنٹی وعائمی نہیں انتخاب ایک اور می نے جب با تین نین تو کہا اگر اس جاعت کا حال الباہے جیاتو کہ مراہے تو ہم سب کی دھائم قبل الم جنت کے حق میں تھیں وہ اولا یہ لوگ مخالف وین مخف انہوں نے عمد دین تور اور این عاص مقرب بنا دیا ۔ کا بہت شکر ہر اوا کیا اور اس کو اپنا غاص مقرب بنا دیا ۔

ابن توزی ابنی سند متنصل با ابن سبب فر باتے ہیں کدان دِلُوں جن و نوں وافقہ حرہ "پیش

آیا تھا میر بے سواکوئی شخص مبحبہ شراف میں ماضر نہیں رہتا تھا اہل شام معبد میں اگر مجے دیکھتے اور کہتے ہیں بڑھا دلوائہ رہیاں کہا گائے ہے کہ وقت نماز البیا نہ آیا تھا کہ میں جرو شرافیہ سے ادان کی اواز اورا قامت سے میں نماز بڑھنا وضی النہ تعالی عنہ وارضاء عنا اس واقعہ میں ایک بڑا جبہے امر یہ ہوا ہے کہ حضرت الوسعیہ ضدری رضی النہ عنہ کو دکھیا کہ ان ماقت انباطاقت انباشوں نے گئے اور سے بل کہ کوگوں نے حضرت الوسعیہ ضدری رضی النہ عنہ کو دکھیا کہ ان کی انباشوں نے گئے اور سے بی کہ کوگوں نے حضرت الوسعیہ ضدری رضی النہ عنہ کو دکھیا کہ ان کی میں مبارک جڑھ سے کھیلا کہ نے میں اور کی بھی اور اور انباز شام کا ظلم ہوا ہے ۔ واقعہ حوہ کرنے مال شام کا ظلم ہوا ہے ۔ واقعہ حوہ میں ایک بعد دو سری جماعت تھی انہوں نے فرما یا نہیں یہ مجھ بر اہل شام کا ظلم ہوا ہے ۔ واقعہ میں اگراری میں دار حسی ہو بھی نہ ہو نے میں اور سے ہو بغر منہ کہ اس واقعہ میں اگراری باری میں کہ دور واقع ہوئے باری میں کہ اور سے اور حبی بہت سے ایسے واقعات جگردوز واقع ہوئے باری اب ان ظالمول کے خاتمہ ضمران کا حال بھی فرا سنتے جائیے !

نقل ہے کہ حب ممل بن عقبہ مرف بدکروار جبرواکراہ سے ابل بدسنہ کی سبیت بزید بلید کے حق میں ہے دیا تھا۔ اکثر لوگوں نے توخون سے بعیت کی اور اطاعت قبول کر لی ان میں ایک شفس ہو فیدیار قرایت سے تعلق کھنا مقانے کہا کہ میں نے بعیت اطاعت پر کی ہے معصیت پر منہیں کی مرف نے اس کی معیت قبول نرکی اور اس کے قال کا حکم دے ویا۔ حب وہ قال ہوگئے توان کی والدہ نے قسم کھائی کہ اگر النہ تعالی مجھے اس بہتمریت ولو کے توواللہ میں اس کومردہ یا نر نہ ہم جلوا وول مار مدینہ سے فارغ ہوا تو عبدالتّم بن زمرین النہ تعالی کے مقابلہ و مق

بے اور تباری طرف سے انتقام ہے ہی لیا بس میں عذاب اس برکافی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں والنرجب تك مين ابناعبد جوفدات كياب إيرانه كروكى مركز دركزونه كرونكى واسفكها السياول سف كالوكراس طرف بهي ازد بإيابي بيراس بي بي في ومنوكيا ووركست كازيره كر حق تعالى سے دُما كى اللي! توجا تما ہے كەمبراغضة مسلم بن عضه بيزنبرى رضاكے ليے تضا. مجھے فرست دے کہ میں اس کو نکال کر گڑھے میں جلا دُوں ۔ اس کے بعد ایک مکڑی ہے کرسانی کی دم بیر ماری وه کم بوگیا مجراس کی لاست نکلوانی ا ورجلوا دی. واقدی کفته بین که وه بی بی ميري تحقيق بي نديد بن عبدالغذين زمعه كي مان تقين حب مرف مدينه سے مكة كي طرف صفرت عبدالله بن زمير رصني الله عنداك لي خلايه بي بي إبني قوم كه سائقة الله الك مسرف كي تعجيد دوين منزلون نك رسى كمرحب اس نع اس كے موت كى خبرسنى آمنييس اوراس كوفرسے نكلواكر سُول بر رکھ رہا صنحاک کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مسترف کو دار میر دلیجھا سمیں ساین کرتے ہیں کم لوگوں نے اس کو دار بر منگسار بھی کہا اور حلانے کا ذکر اس روابیت میں تنہیں ہے۔ تنا بر سولی میہ ر کھنے کے ایک ڈوون بعد جلادیا گیا ہواور حب شخص نے جلانے کا حال بیان نمیر کیا غالبا اس نے جلانے سقبل سے سُولی برد کھا ہوگا، والتّداعلم بالصواب!

وی تھی پکایک البی نیز مؤاجلی کہ اس سے کعبہ میں اُگ لگ گئی اسی اُنامیں بزید بلید مے واصل جبنم مونے كى اطلاع بلى كه وہ لعارض ذات البنب جبتم رميد موج كا ہے۔ به خبر سنجيتے ہى ابل شام اور بنوامية ميں برينياني بولكي بب كےسب رسوا خوارا ورسكست كها كر عباك واقعرحره بروزجپارشننه ٢٤ با ٧٨ زى الحبر سلك نتريب سؤا اورموت ملم بن عنبه غوهم ١٧٧هـ من بولى قال مكم اور يجفراو بب مغنبتى سے روز شنبه ١٠ ربيح الاول موت بزيد بليد كمرب الله كولبدوا فعرح مرا بسموى ف كتاب وفاس ذكراسي طرح كباب والله اعلم بالصواب! فصا مجله وقالع غريبه يسه بوحصور صلى الترعليه وسلم نے اس بلده شراعي كى بابت ارشاد فرائع بين اور وه مطابق ارتباد ظهور بوئے بین ایک واقعہ نار حجازہے جو اس دبار عظمت شعاریں واقع ہوئی اور اس زمین کرامت نشان کی عظمت پر دلالت کرتی ہے اس کے وقوع كى حكمت بير تني كه سمرز مين رحمت اور شفاعت كى حكمت اور البيد مقام من السام كا فلام بموناخالي از تخولف اورعمرت نهيل استحمت كے ظام بمونے اور اس مقصود كے ظام بھرنے كے بعد اتحضرت صلى الله عليه وسلم كے دريائے رحمت نے اس ار غضنب كو بھا ديا۔ قرطبی کتنے بیں کہ بچی جادی الاقل سم اللہ مستقبیری جادی الاخریک میند منورہ بی بیے بڑے دانے آئے ہوباول کطیع گرجتے تھے جن سے نام مکانی کے درودلوار بلنے نظے بیانک کم ایک رات سبی واقعہ مجودہ یا اعمارہ باروا قع ہوًا اور تعبیرے ماہ مذکور کو لبعد نازعتا، کے ایک اگ حجاز کی طرف سے ظاہر ہوئی آگ گویا ایک بھرج دار فلعہ یا دہیع شہر کی ما ندمتی گویا آدمبوں کی جاعث اس كو كيني يب جس بهار سے كذرتى لسے را كھ كرويتى رانك كى طرح كيماتى باول كى طرح كرحتى دریا کی طرح جوش مارتی اور گویا اس سے ممرخ اور نیلی نہرین کلنی میں اور مدینہ منورہ کے قریب پنیچتی ہے اور اس کے ساتھ ایک ٹھنڈی ہوا بھی مدینہ کی طرف آتی ہے۔ فیطلانی جو اس مانہ والوں یں سے میں کتتے ہیں کواس اگ کی میٹیں حظوں کے اطراف وجوانب ہیں عیبال کئیں حرم نبوی اور دیگر تمام مدینه کے مکانات کو اس آگ نے مثل نورا فقاب روشن کر دیا تھا. لوگ اِت کو اس آگ کی روشنی میں کام کرتے تصان دلوں افتاب ومتباب کی روشنی سکار مو گئی تنی کویا کرہن لگ کا ہو فبعن لوكول نے اسى اگ مدینہ كومن اور بصرہ میں بھی دىجھا حصنور علیالتسلام کی ایک صدیت اس امر

ك معتق ب كرح باز كا مباسك البي ال الي كي كراس اونوں كي كردني بعرور وكماني دِيلُ وَتَحْ كُتُمْ إِلَى كُمَّا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن كُمِلُ فَي مِن كُلِيدُ وَا اُدى كا تداس كى نقارسل دهبل اكى مانندىنى ادروراكى طرح موجبى مارى منى اس كالحمرى سے تف يقر يكيك مق وه راستدين الك مدكى ما نذاً بيرك متحص كى ومبساع إلى الدموليني كا في رّت ك اس سه زاكذر سط اس يم مي حكت عنى كه اكنز علماً وران مدينه ما مفدين كي أراسي داسته سے عنی سسے ان دشعنوں کی اً مرموقوت مو بی تغينداركه وركار فعدا وندخطاست ذائحها وسرحي كندعين ملاح ست منوا محقرانکہ اس آگ کے عبائبات اما طرتور ولقر سرسے با سر بیں۔ حمال مطری موریند منورہ کے مورنين من سے بے بھنا ہے كراك كے باكبات ير شف كروه يقر كو كھا ليني تفي كروزخوں بر بِكُوا نُرْمَهِ بِي كُنْ مَنْي كُنْتِهِ بِين كُوامِيرِ عزيزالدِّينِ واليّ رينه كه نظام كنف تنه كم مجه اكب اور سفض کو امیرندگورنے اس آگ کی خبر کو بھیجا ہم دونوں اس آگ کے فریب بینچے علی اس کی کھیے حرارت تک محسوس نہ ہو کی گربیا رول کو مجولاتی ما رہی تقی میں نے ایک تیر ترکش سے نکال کرانیا ہاتھ ادھر کو بھیلایا تبر کے بر تو جل گئے گر بحزی نہ جلی اس جگہ مطرتی گنتے ہیں۔ اس اِت کے سنف سے میرے ذہن میں ایک معنیٰ بدا ہو گیا گومااک کا درختوں کو نہ کھانا آثار تحرم نبوی سے ب كيوكر صفور على العملوة والسّلام في جيع مخلوقات كوريند منوره كي حرم كي تفظيم اور رماية ، اوب كالحم فرمايا بسبل التدعليه وأله وتلم ليكن قسطلاني فرملت مين كذاك كي شدت حرارت سع دوتيرك فاصلة نك نوكسي كونز داب حبائے كى مجال نديمتى اس كى حاربت كى موجبى بىيت ناك فوتوں كى مائند تهیں اور ساعدی وہ بریجی کننے ہیں کہ نیں نے الک مغنبراً دی سے ساہے کہ وادی میں ایک باتھر يرا تفاجس كابفت صذنوح كانداونست بابرتفا بابركا جصة تواك بين فاكتز بوكيا كمر نعت اندك معتر تك حب الكريني تو مجه كني اس روايت كو حمال تطري هي بيان كرته بين. كلام قسطلاني مِن ظامرًا منافات معلوم بوتي ـ شيه عليه الرحمة فرمات بير كه قسطلاني كا كلام فليت کے لیانا سے زیادہ قریب ہے کیز کم وہ اس زمانہ والوں میں سے بیں انہوں نے اگ کے احوال کولینے مثابہ سے معام کیا ہے اور ایک کناب بھی امنوں نے اس آگ کے احوال میں

نهایت تفصیل سے تعمی ہے اور بیم کا آدھا علنا اور آدھا نہ علنا ، وہ صفور علیا تصلوہ والسّلام کے معجزات سے ہے جو اتنے زمانہ کے بعد طام بولا اور حضرت شیخ رعته اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حب بداک اللہ تعالیٰ کی آیات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلّم کے معجزات سے ہے تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مختلف افزات ہیں منعد داننی اس برمخلف احوال طام بربوں لبضوں کو بہت گرم معلم ہو اور لبضوں کو بہت گرم معلم ہو اور لبضوں کو بہت گرم معلم ہو اور لبضوں کو بہت بھی اللہ علیہ واللہ وسلّم کے اعبار سنے کچھ عبیب نہیں ۔ واحد اللہ علیہ شیف اللہ علیہ واللہ وسلّم کے اعبار سنے کچھ عبیب نہیں ۔ واحد اللہ علیہ شیف شیف دی ۔

آك كے ایژینه کرنے بیر متعلقات حرم شراف میں دونوں کلام منفق میں مکھتے ہیں کہ فاصلی اور امير رينسب ابل رينه كے ساتھ جمع موكر فعد اتعالى كى درگاه ميں گريد وزارى ميں مشغول بو كاور رة مظالم اورا قرار حقوق میں کوششش کی غلاموں کو آزاد کمیا تاکہ دریائے مغفرت اللی جونش میں افیے شب جمعه اور تسنبه کوسب رہینے والے ہوی بچے جیوٹے بڑے جمع ہوکرح م نتراف میں رہاکش كى اور حجرة تغرلفيك كردبيه مروكركريد وزارى حن سجان بجالاك الندتعالى في عسبيب صتى الشرهلبه وسلم كى بركت سے اس آگ كامنه شمال كى طرف تھيبر ديا اوراس ملبدہ شرافيہ والول كواينى ر هن كا اميد واد مضمراما - أك كي يشير سوسار الصحيطكون من يهيلي تفني وه تعبي اسي طرف بجركيب. موضين اس اگ کے قبام کی مدت تین ماہ سان کرتے ہیں قسطلانی کہننے ہیں کہ اس کی ابتدا, روز مجعہ په حادی الاخ کو بونی اورانتها روز نمیشنبه ۲۷ رحب کوا وران کا مجموعه با ون دن بوتے بیں اِن دونول حکائیتوں میں تھی مخالفت ہے ایکن یہ تھی ہے کہ جیند روز تک الیا رہا کہ وہ اگ کھی بلند ہوتی تھی اور کھی بلی راتی تھی مکن ہے کہ قسطَلانی نے اس کے فلبہ کو بیان کیا ہو کر دیگر مورضین نے اس کے بھینے اور بے نشان ہونے تک کی مدن کو محصا ہو . بربیان اسی اگ کا تفا کہ وارالا برار مین ظاہر ہوئی اور سیومِتمارصتی التٰدهلیبروستم کی برکت سے کسی طرح کا صدمرنہ بنیجا اور کوئی آفت من ظامرة وي-اسى سال اكك كاور تعبى طرح طرح كي عجيب وافعات ونيايس ظامر بو عيناني د حلمه لغداد میں اس فدر طغیانی بید آبا که مهت سے مکانات کرگئے اور بڑی بڑی عارتیں غرق موگئی

شيخ مدراد معتلف كتاب مضرت شيخ حدالتي عدّث داوي رحمته الله عليه ين ،

اس آگ کے ظہور سے دوسرے سال مرین الاسلام بغیاد میں ایک قبیامت کرئی قائم ہوئی بعنی
الشکر تا تاریخ خروج کیا اور خلیفہ عباسی معتصم بالنہ کو مع دوسرے مسلانوں کے شہرید کیا گیا۔ ایک مہدید سے زیادہ مسلانوں کے سروں سرکا فروں کی تلوارین شنی رہیں۔ علوم دین کی کنا ہیں گھوڑوں کے بنیج محیائی گئیئی . مدرسر متنصر بہ میں ایڈوں کی جگہ کتا ہیں گھوڑوں کے بنیج بحیائی گئیئی . بغداد آدمبوں سے بالکل نمالی ہوگیا۔ اگل اس طرح لگی کہ دارالنلافہ کے اکمیز منفاعات مقروجات ، مدفی خلفائے بغداد اور برمکیوں کے بیٹے مکانات جل کرنمائٹ ہوگئے ۔ وہا، بٹری شدت سے آئی اسی وقت سے نمائٹ مناف نے عباسیہ منفطع ہوگئی وَیڈین اُلگانُ وَالْدَمْنَ اَدِهُ اَلْکُمْمُ وَ اِلْکَیْهِ الْمُونُ اِلْکَیْهِ الْمُونُ اِلْکَیْهِ وَالْکَیْهِ الْمُونُ اِلْکَیْهُ وَ اِلْکَیْهِ الْمُونُ اِلْکَیْهُ وَ اِلْکَیْهُ وَ الْکَیْهُ وَالْکَیْهُ وَ الْکَیْهُ وَ الْکَیْهُ وَ الْکَیْهُ وَ الْکُیْهُ وَ الْکَیْهُ وَ الْکُیْهُ وَ الْکُنْتُ وَ الْکُیْهُ وَ الْکُنْهُ وَ الْکُونُیْ وَالْکُونُ وَ الْکُیْهُ وَ الْکُیْهُ وَ الْکُیْهُ وَ الْکُیْهُ وَ الْکُیْهُ وَ الْکُیْهُ وَالْکُیْهُ وَ الْکُیْهُ وَ الْکُیْهُ وَالْکُیْهُ وَالْکُیْهُ وَالْکُونُ وَالْکُیْهُ وَالْکُیْهُ وَالْکُیْهُ وَالْکُیْهُ وَالْکُیْ وَالْکُیْمُ وَ الْکُیْهُ وَالْکُیْمُ وَ الْکُیْمُ وَ الْکُیْهُ وَالْکُیْمُ وَ الْکُیْمُ وَالْکُیْمُ وَ الْکُیْمُ وَالْکُیْمُ وَالْکُیْمُ وَالْکُیْمُ وَ الْکُیْمُ وَالْکُمُ وَالْکُونُ وَالْکُونُ وَالْکُونُ وَالْکُونُونُ وَالْکُونُ وَالْکُمُ وَالْکُونُ وَالْکُونُ و

عجائبات قدرت فداوندی سے ایک بات بدھی ہے کہ آگ بجھ جانے کے بعد بعض اسب سے مہذبوری میں آگ لگے اور لوجن اسب بیر مرحد بندوں کو سوائے تسیم ورضا کے جارہ نہیں مصرعہ کند مرحد تولد برشے خونمیت کو کند کر میں کا کہ دوریا فت کرنا طاقت کو کئین کو کھٹا کیفنگ کو کھٹا کہ گئینگ کو کھٹا کہ گئینگ کو کھٹا کہ گئینگ کو کھٹا کہ کا کھٹا کہ کھٹا کہ کھٹا کہ کا اسب بیر متحب بول ظاہر کرتا ہے اسکی اسب بیر متحب بول ظہور اس کے آثار کا چنال اس کے نتر ب انتیاز کو ظاہر کرتا ہے اسکی اسب بیر متحب بول ظہور اس کے آثار کا چنال بولیا سے والے بیل کے مجب ہے اور اس کا بدن اس کا میں کا ماکار کرے اور اس کا بدن اسی نبی کے مجب بااسی ولی کی والیت سے زندہ مو کو وریم نبوت اور مرتب ولایت کے نتا بت ہونے بیل فقر سے کا ایکن اگر کوئی نیفر باجوان کو اسب سے اور وائر ہوالدین فارغ ہوگا کیو بکہ یہ بید وہ غیر ب سے ہے اور وائر ہواساب سے بامر ہے۔

باب سوم فديم باشتركان مدينه منوره

فالمائد مروناريخ حصرت عيدالمتربن عباس رصني المتوعنه سدوايت كرتيمين اوك

حضرت نوح على انسلام كى شتى سے أترے تو كل تعداد ميں اسى آدمى تنے نو وہ بابل كى طرف دس وز میں بارہ فرتاک کے اس مقام میں وطنیت کی نبیا و ڈالی توالدو تناسل سے ان کی ایک كيير جماعت بن كئي اورسب في جمع بوكر فرود بن كنعان بن حام كوابيا إ دشاه نبايا جب ان یس کفرو کافری کی رسم نثروع بونی تو ان می اختلاف و نفریق نثروع بوگیا اور سرایک ایک طرف كوجلاكيا اورستبرزبانين ايجاد بوكس ان من الكيجاعت نع جوسام بن فوج علايتلا كى اولاد سے تقد النّه تعالى كالهام سے زبان عوبى الحادكى اور ريند منوّره كى با بركت زمين بيد رمنا اختناركبا بيلے بهل من لوگول نے زمين پر زراعت كى اور زمين برورشت لكائے يہى لوگ عقے ان کوعمالقد وعمالین کینئے ہیں ۔ کیو کم علاق بن ار فنشد بن سام بن نوح علیالسلام کی اولاد من ببت مرت كے لعدال كے الاك اموال ببت سے ملك اور الطنتي ال كے إلى ملكين -درمیان بجرین وعمان محاز شام اورمصر تک انکا تصرف بنوا. نشام کے جبائرہ اور مصر کے مراعندان بى كى اولاد ميں اور زمين حجاز ميں اوقم بن ارقم ان كا بادث و تفال ان كى عمر بي سبت وراز اور ان کے میش فراغ بوے سان کے کہنے میں کر جار جارسوسال نک ان کے ہاں جنازہ تک ية المُتنا تفا اور رونے كى أواز تك صبى كوئى منهيں سنتا تفاعالفذ كے بعداس مرزمن برسول نے اپنا وطن نبایا علائے ناریخ اس بارہ میں متلف میں کرمد منہ میں میودلوں کے اتر نے اور سے كاكياسبب مبوا . زرين رحمة المتعليه جواكابره ماك حديث سعيس كفته بس كرنس في ايك عديث بنا ب مدينه منوره كى مليان بن عبدالله بن خطار عنبل صى الله عند سوسنى اوراسى كع مطابق ابك اور رواسيت مجى بواسطه رمال قرليش عبدالمتربن عاربن باسر رمني المدعنهم حويجمها وه أنفان كالن بم صورت اختلات سے زیادہ تھا میں نے دونوں کامضمون اکتفاکیا جب صرت موسلی علالتلام مناسك ج كى ادائي كے بعد مكترين آئے تو بني اسرائيل سے بہت سے لا كف ان كے ساتھ تھے. ج کے بعد وقت روائلی میں ان کا گذر مرزمین مدیزے بوا پڑو کو اسوں نے توریت میں مينه عالىيرك متعلق وطن بني أخرالزمان صلى المترعلية وأله ستم كانام سنا بُوا نضا السلخ ان مرس چندایک گروه نے ایس می متنوره کرکے مولی علیدالتلام کی رفاقت جیور کراس مرزمین میں رہائش بیند کی اواب کی ایک جاعت نے جو بلاد جاز کے گرور ماکتے تھے ان کے ساتھ موافقت

کرلی اور ان کا ندمب اختبار کیا۔ اس فول کی رُوسے میبودلین کا رہنا ہیلے ٹابت بنوا ہے۔ اصحاب "اریخ کے نزدیک رحجان پہلی نبر کو سے لینی مہودسے پہلے عالقہ رہتے تھے بیبودلیوں نے ان سے بدر سکونت اختیار کی ۔ والتٰداعلم بالصواب!

ابن زباله اپنی سندمیں عروہ بن زمبر سے نقل کرنے ہیں کہ جب عالقہ ان الاد میں صیال کئے اورمكتر مدينه اور حجاز وغيره ان كے نصوف ميں آليا نو گناه وننگير طفيان عنود وعصبان جو حکومت کے لئے لازمی ہے انہوں نے اختبار کرلیا حضرت موسی علیٰ نبدیا وعلیدالصّلوۃ والسّلام نے بعدغرق فرعون فتح بلاد شام وبلاك كنعانيان اكب الشكر عظيم عمالقدكي مركوبي كے لئے بھيجا اور حكم ديا كرغوزوں اور بجول کے علاوہ سب کا استبصال کرنا ۔اللہ تعالی نے حبب مُوسی علی نبیبا وعلیہ الصّالة والسّلام کو اس قوم پرغلبہ و فتح عطا فرمائی تو بحم رسالت ان مام کومعہ ان کے باد شاہ ارتمان ابی الارقم سب کو قل كروالا ان مي ايك جوان نهايت مي تبين وجميل نفاجس كي شكل وسورت وكيه كمرانهون فياس کھے نہ کہا اور بصورت تقاضا سے بشری اس کے قتل میں توقف کیا اور دربار رمالت میں جدید مکم کے طا ہوئے۔انفا قاُن کے ماضر ہونے سے بیلے حضرت موسلی علیہ انتلام وصال فرما گئے جب بنی الرُمل نے انٹار موجور کے فتحیاب والیں مونے کی تبرشی تو وہ ٹوٹنی سے ان کے استقبال کو سے اور کیفیت حال دریا فت کی توانهول فے جواب دیا کر سوائے اس حمین وجمبل اُدمی کے حس کوسم ہمراہ لائے میں باتی تام مردوں کوسوائے عورتوں اور بحیل کے قتل کر دیا ہے بنی اسرائیل بربات من کران سے تبات بزار بوك كنم في خلا ف يغيركها اس توان كو سي داخل عمرم كرتها سي كوكون بذهل كااب سم مِنْ تمهاری عجر ننبی ہے۔ تب نشکرلول نے آلیں میں کہا کہ اس تقدیریہ ہم لوگوں کو جہاں سے بم آے تھے وہاں سے بہنز اور جائم ندملے کی بیں یہ سب کے سب جاز کو چلے آئے اور وہل مقبم بوے عالقت کے الک ہونے کی دہر مقی اور حجاز میں ببود کے رہنے کی وجر بھی بہی ہے ان زماله يربهي كفته بين كه طرى ف جوكي كهام اصح ب كربني امرائيل زمين حجاز مي سخت فصر کے واقعہ م آسے جس وقت اس نے بلاد ثنام میں دخل کیا اور میت المقدس کو برباد کیا بعض اربائی حفرت الومرري رمنى التدعن سعدوابت كرنته ببرك حب بني الرئبل بريخت نصرف نهايت بى ظلى كا توانهول نے سوائے عرب جلے آنے كے اوركونى جارہ ند د كھ على كاور احبار

حفزت مخدصتى التدعليه وأله وتم كي نعت مبارك إبني كتاب بين ليصف تقع كه يغير يُرخزالزمان اليع مفات عميده كسائفة قراى عرب كي كسى قريعيس كرس كوذات النخل كتفيين طهور فرمائ كا جب پرلاک شام کے شہروں سے باہر ہوئے تو قرای ع ب کے جس قریبہ میں ایک شمر بھی صفات قربه محدّيه سے بات تو و ہال فروکش ہوتے تھے اسى طرح جب چلتے بطبتے بترب میں پہنچے تو مارے بنزب كوصفات مركوره سے متصعب بابا- ان ميں سے ابك جماعت ہوا ولاد بارون عليات لا سے تھی اس نے بیزب میں رہا قبول کیا اور کمبو نواح نہروغیرہ میں مظہرے حب ان میں کوئی مرنے مكنا توابني اولاد كواس تمم كا وصببت نامه بكه كرد سے جأنا كم أكر تم سبر الاؤلين والآخ بن كے زمانہ مبارك كوباؤ توخبر داران كي اطاعت اورسعيت سے مندند بيميرنا مكن تقديب خدادندي سے كوئي جاره نهب بعد طلوع أفتاب عالم تاب نبوت رسالت كي مشرق بطرا سع انصار في اس نفیمٹ کے لینے میں سبقت کی ص کی تفصیل آگے آئے گی لیکن میرود نا عاقبت محمود کو اس بات سے صدیعُوا ہو کال اور وبال ابدی میں گرفتار ہوئے۔ پہلے بیود انصارہے بوقت نزاع کما کرتے تفے کہ کل نبی اخرالزمان منی اینہ علیہ وستر خلا ہر موں گے ہم ان کے ساتھ ہوکہ تم سے نبیٹیں گے۔ سعادت از لی انصار کی مرد گارتھی معالمہ برعکس ہؤا۔ وہ سعادت انصار او بی س کے بہود ہوتے تح - ع این کار دوست است کنون ناکرارسد!

> بیت سعادت برنجنّا نُسنس داورست سنه برکتف و با زوئے زورآورست

ابن شدیر صفرت مابر رسنی التر عنزسے روایت کرتے بیں کر حب صفرت مولی اور صفرت الدہ علیما السلام مج اوا کر کے دیار شائم کو متوجہ ہوئے اور ان کا گذر مدینہ منوّرہ سے بہوا توجید مہد بہد میں میں موسلے خوف سے آب اساب آ قامت ان سے اسما تنا میں ترت حیات صفرت بارون ملیدالسّلام آخر بونی قاصدا جل ورگاہ سلطان از اسے آن بہنچا۔ موسلی مالی نبینا و علیدالسّلام سنے اسمی بیار بیرا بک قریکودی اور کہلائے براور تبری موت قریب بہنچا۔ موسلی مالی نبینا و علیدالسّلام سنے اسمی بیار بیرا بک قریکودی اور کہلائے براور تبری موت قریب

آ بجی ہے۔ اب تو اس عالم کی طرف متوقر ہو حضرت ہارون علی نبتیا وعلیالتلام اپنی مالت نبدگی میں قر شراعیت ہیں جالیئے اور وہیں آپ کی رُوح مبارک قبض کی گئی حضرت موسلی علی نبیناوعالیتات

ان کی قرکوچیپا کرروا نه ہو پلے ۔ والغداعلم!

اکن قبال مہود کی سکونٹ مدبنہ کے اہر مرتبا کے ارد کر دینی اور نہایت ہی نمیش سے گذران کیا کہتے تھے: فادر دوالجلال کی حکمت سے اوس اور خزر آج نے ان میودلوں رچھیا یا

ارا اوران كا كام عام كيا-

بعد صنف روابات وقطع نظر بيان اختلافات انصار كالميود يرجيها بالمار في كافضة خلاصتري فصل بدكرارب فطال كى ابك قوم جوابقول اكثر موضين سنا كن بن از فت بن سام بن نوح كابينا نفا ولايت بين كي ارض سابي حي فدا في قرأن عبد مي بده طبيه كوموسوم فرمايا به عيض اور خوشي كى زند كى بسركما كنا نشا. مارب سے سرزين شام تك مطابق بيان قرآن شراعت سب موصنع اور قريد با غات اور عمارات برمنتمل عقد البيئ آبادي منى كدم افرول كوراه زادراه لينه كى ماجت نه بوتى منى ميوه مبات اس كنزت سے تف كر مند بعث لوك اپنے كلم ول سے لوكر با اپنے سروں ہر رکھ کر ما تھوں سے رساں مجتے ہوئے درختوں کے نیچے سے گزرتے تھے اور کوکیاں ان کے بلا سے بغیر معلوں سے معر مبانی مختب اس کیفیت کی سرزین دو مسنے کی راہ کا طول وعرض مِن آباد مفني اوروبال كية أدى كلمه توحيد برمتفق سقيح امن وامان سيست سفي يَزْ كُهُ لَفَالَ مِنْ آدمی کے خمیریں داخل ہے اس نعمت کی قدر نہیمان کہ نداسے امنوں نے بوض کی کداس ملک مي أبادي اوعارات كم يوكمي تاكه وه اونول اوركهورون ريسوار بوكروه ان منازل كوط كساكري اوراساب زادراه الحفاكي حاياكي كويداس مي لطف ببت بعد فادر مطلق على جلالاند ان کی دعا قبول کی اور انتگر قبر ان کے بلا د کی طرف بینج کران کے اتنظام عیش وعبشرے کو برہم کر ويا لَقِن كَفَرُ تَحُرُانٌ عَذَالِي كَشَدِيدٌ - سِل ام حس كولعِسْ على شديد بارش ستعبير كرت بي اور الدمن فناريز المخ الدكم سائدان كحدوار كي طوف مداكلي اور وه مد يوطول مي فرسخ ور فرسخ تقي كم بعضوں کے نزدیک اس کا بانی تقان اکبرعادی جس نے ماری ولایت بمین کی سلیس روکنے کو نیائی تقی بعنوں کے نزدگی سابن لیجب ہے اور بل کے زورسے ڈٹ گئ اور بیا حال ہوا کرجس يخفر كوسياس أدمى قوت دارية أكث سكته تضايك للخ اس مدسے الهيا ديتي تقي. مُعُندُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ - اولادكيلان بن سا اكابر رؤسا بن سے تف اوران مي سے عروبن عامرا العماد

ومين اعظم تفا اس كي طرفقيه حمرتيه نامي كابنه حتى اس نے اپني كها نت سے بعض علامات اور آنار رس ٹوشنے کے دریافت کرکے بیلے سے خبر دی عمروتے سننے ہی اس ماسے بحل مبانے کا ارادہ کیا اراده بخية بولكيا ديكن كسي سبب ست مكل جانامعبوب مجها كيا-اس نع ابك حيله بنايا سوس بهانه جلاوطني موسحے ايك نيم كواس نے برسول سے بروزنس كيا خفاخلوت ميں بلاكرا سے كما حب مارك قوم کے رئیس ماصر ہوں تواس وفت تم مجھ سے کسی بات پر تھاکڑا کرنا اور مجھ سے نیری نسبت کونی کلمہ الإنت على جائے نوتواس سے زیادہ مجھ سے بیش آنا کہ مجھ کوجلاد کئی کنے کا عذر صن کے باتھ لگ ہا اور بے سبب پیلے جانے سے لوگوں کو نعبب نہ ہواس سے ایک ون مجداس نے سب رؤسائے تعبله كو مدعوكها اورسب كے سامنے عرونے اس تيم كو كوئي لفظ سخت كها اس تيم نے الط كر اس سے زیادہ سخت کہا بلدایم : لانج مبی مار دیا۔ عمر و مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا اور کھنے لگا۔ میں اس سرزمین میں سرگز نہیں د بول گا۔ حب تنبی دست پر در د کا بیرصال ہے تو دوسروں سے کیا امتید موسكتى ہے ہو ال اساب الله أن ك لا أن ر نفاسي بے دباء أبي دالول نے سك باعث اس كے كل جانے كو غينمت جان كرسب الباب جبٹ يك خريد ليا عمرو بيج بياك إين تروم ليك كوتوطرافة جميرير كبطن مع تقاورا كروه كوكيلان بن سباك ساخت كرو إلى بكل كيا عذاب وق و الأكبل وعم مع بحكيا الى جنن و بال ره ك تخسب الك بوك، يقين ہے كم اس كي نجات كاسب يه مؤاكه اس سے انصار سيرالا برار پداموتے تھے۔ إن تَنفُورُ فا

القصة عروب عامر نے باہر کل کراہے بیٹوں کے سامنے اکنز بلاد کی تعرفیت کی ان میں سے سراکب نے اپنی طبیعیت کے میلان کے مطابق ایک ایک شہر سے لیا بڑے بیٹو نے بیٹر بیٹرا ، کچھ برت بعد حب اس کی اولاد اور نے بیٹر بیٹرا ، کچھ برت بعد حب اس کی اولاد اور فلا موں میں گنزت بعد کی تور میں اگر توم میں دور و باش اختیار کی اور ان سے میل جول اور فلا میں اگر توم میں دورو است عطافر مائی جو بیود کے لئے بڑھایا ۔ اکیس میں اوس و خزرج کو بھی الٹر تعالی نے خروت و دولت عطافر مائی جو بیود کے لئے بیٹر میں اور اور ان کی توم تور نے بیٹرا کو جوان کی قوم بر بے حدود اس بھی جب اوس و خورج ان کے ظالم سے نگ آگئے تو لوحدیلا کو جوان کی قوم پر بے حدود ساب ظلم کئے جب اوس و خورج ان کے ظلم سے نگ آگئے تو لوحدیلا کو جوان کی قوم

یے تھاا در شام کا بادشاہ بن حیکا تھا اس کواطلاع دی اس نے ایک عظیمالشان شکر کے ذرابعی قبلا نتزرج اورادس كابدله مبود سے بیئن میں كربيا اور ببود كاساما مال عاساب ان كے حوالے كميا بھير نے سرے سے فعیلہ اوس اور خرزرج نے بھود کے ظلم سے نجانت ماصل کرکے رہنے کار دگر د تمال ا در جنوب میں متنقل جوکر صدمہ میرود سے نجانت حاصل کی اور آلیں میں سرا درانہ طور سرگذر وقت ایک منت ككيابيان كك كداوس اورخورج ك ورميان عبى أليل مي نداع واقع موكيا ا وايك بس سال تک شنعل رہے کونی صورت موافقت کی نہ نکلی بہان تک کم النہ تعالی ظهور دولت مخری منى الشعليدة الهوشم واستعلائ كلااحمدي كسبب وبركيت سامنين رستند توحد ومخبت مِن اليا النفاكيا بس طرح أبين لعنب ظاهر ب- يَّا أَيْهَا الَّذِينَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُم إِذْ كُنْتُمُ أَعْدَاءٌ فَالْفَ مَنْ يَكُوبِكُمُ - نعِنى إساريان والوالنُّدى فمت كوباد كروص وقت م اكب دومرے کے وہمن سے لیس النہ نے تمهار سے دلول کے درمیان الفت وال دی - برابت ال کی حبت کی ننرديت ورمبت كامبت نالصمي بالباناتهي خاصره بنواس زمان اعجاز نشان سيدانس جان صلّی النه علیه واله وتم سے انصار کی رہائش کی ہی کینیت اس وارالا برار میں ہے جبیا کہ مشہور و موف ب بعض مُوْرِبِين نے بیان کیا ہے۔ تبع نے مالک نثر قبیہ کو فتح کیا تواس کا گذر مین طبیّہ سے ہُوا اس نے اپنے بیٹوں ہیں سے ایک کو وہاں کا خلیفہ مقرر کیا اور خود متوقیر شام وعران کو ہو گیا۔اہل وینہ نے اس کے بیٹے کو دغا اور برعہدی کے الزام میں قتل کردیا ۔ تبع اپنے بیٹے کے انتقام کے لئے مدینہ أيا قتل وغارت شروع كردى اس كالكهورًا جناك مين ماراگيا اور قىم كھانى كەرەجب اس شهرمبارك كو برما د نہ کرے گا قدم بام رنہ کرے گا۔ آخر لعبن احبار مبود اس کے پاس گئے اور کہا کہ بر ملیدہ مبارکہ التہ تعلق كى صافلت يى بداس كوكونى خاب وتباه نهي كرسكنا- بم اپنى كنا بين اس كے اوصاف اور تعيفني برهن جلة المعين اس كامل مام طبته باوربه بغيم أخوالزمان متى التدهليد والبروتم كامقام بجرت ب وه اولاد حضرت اساعيل عليالتلام سع بول كان لئة تواس كي خلي ك خيال مي ندره ادر اس سن سے بازرہ - تبع اسے من كر جونوبال اس كے دل ميں تھا اس سے بازاً كيا۔ لينے دوستوں كے ساته مین کی جانب روانه موگیا- احار کی ربانی انحضرت صلی الشرعلیه والدو م کے صفات سُ کراہیے

وں میں آپ کا اُنس پدا کیا ، محمّد بن اسحاق کتے ہیں کہ تبع نے صفرت نبی اُخرازان سلی التّدهلید وَالدّوْسِلُم کے لئے ایک گھر بنوا یا اور جارسو علی، نورات مقرّد کئے جو اُسے نرک مرافقت کے لئے ہے تھے اُخراس نے شوق زیارت میں مدینے کارہنا اختبار کیا ۔ تبع نے سرا کید کے واسطے ایک ایک گھر بنوا یا اور خادمہ کا فی مال ومتاع انہ ہی بختا اور ایک خط لکھا جس میں لینے اسلام کی شہادت درج کی اور ان محبتت کے ابیات سے چند ایک بر ہیں ۔

شَهِدْتُ عَلَى أَحْسَمَ دِرِيْتَ اللَّهُ بَارِي كُنْتُ وَزِيْدًا لَهُ وَإِبْنُ عَبْ اللَّهُ وَإِبْنُ عَبْ اللَّهُ وَإِبْنُ عَبْ اللَّهُ وَإِبْنُ عَبْ اللَّهُ وَإِبْنُ عَبْ

ترجم الحارت ک رہی تو کی ان کا وزیر اور ایجے الجالی ہوں گا ۔ اور اس خط کوم رکا کر اس جات ان کے اظہارت ک رہی تو کی ان کا وزیر اور ایجے اجالی ہوں گا ۔ اور اس خط کوم رکا کر اس جات کے سب سے بڑے اور کی کے حوالہ کیا اور وسٹیت کی کہ اگر وہ زبان مبارک نشان صفور علیالسّلام کو پا کے تو یہ یونے بنان کی خدر من بی کی جوالہ کیا اس طرح اولاد ور اولاد کی حوالہ کرے اور اس طرح اولاد ور اولاد جان اللہ جارت کہ نئی خاتم الا نبیار صلی التہ علیہ والہ ویل کہ سینچے اور اس نے ایک مکان خاتم الا نبیار صلی التہ علیہ والہ ویل کہ سینچے اور اس نے ایک مکان خاتم الا نبیار صلی التہ علیہ والہ ویل میں التہ علیہ والہ ویل میں اللہ علیہ والہ ویل کی حالیت کی وہ سب ان علما ، کی اُولا و سے ختے ۔ کینے بین کہ دہ خط صفر میں التہ علیہ والہ ویل کے انٹرین سے جانے کے وقت تعقیر اللہ سیاری ویلی التہ علیہ والہ ویل کے انٹرین سے جانے کے وقت تعقیر اللہ بیار سے مفوظ رہا ، انہوں نے صفور صلی الشرعلیہ والہ ویلی کوئر بیار انہوں نے صفور سلی الشرعلیہ والہ ویلی کوئر بیار انہوں نے صفور سلی الشرعلیہ والہ ویلی کوئر بیار انہوں نے صفور سلی الشرعلیہ والہ ویلی کوئر ہیا والہ میں میٹی کیا۔ والمتہ اعلی ا

چوتفاباب مقاطه هوادر ترم سیدعالم کی مدینه طبیبر مین مشرفیت اوری

اس بله مباركه من الركات حضرت سيركائنات عليه افضل التخبات والتسليات فيصب

شدت عداوت وان كا طاحظه فرمايا- آب نسبت وا مداد اللي ك منظريب كرمسب الاساب نوني الساسبب پدا کے اور ایک ایسی قوم ان به مقرر کیے جودین کی مدد گار اور مؤئر بو، اور ڈنوں کا کھل کرمقابلہ کو اور نر بعیت کو اوم اجس ظہور کرے اسی جسے آب فران کے بڑے بڑے اجتماعات مين جهال أفام عرب قنباكل جمع بوت تق اظهار دين اورتبليغ رسالت كا اقدام فرانية تأكم مكن به كد ان مي سه كنى كانصب جا كے اوز النه تعالی كي توفيق سے سعادت فبول كر نے قبائل عرب اس سعادت كم حاصل كرنے محمد وقت من مرز در رہتے منفے اور كنتے سے كر قوم سمره " ان سے نیا وہ نزدیک اور مال احوال ان کے سے نیارہ واقف میں حب وہ اس دین میں واخل نہیں بِين نودوسول كوكبا برلى سيكروه فبول اطاعت كريس اسى اثنا مِن فسليد بني عبدالالشهل فرليش س عهد مقر كرف كسك مرين سع مكر أت بيغير صلى الذعابية والرقم في الهيد معول كم مطابق الهين اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک نوجوان ایاس بن معافر نے کہا کہ اے قوم اس مرد کے ہاتھ رسعيت كرلو والشريعيداس عهدس بهترب بونم ذلين سدكرنا جائت مواور بركام اس كام سے اہم ہے جس کے لئے تم ائے ہو۔ ایک دوسم انتحف جو اس قوم کاریکیس تفا درمیان ہیں گھڑا ہوگیا اورلوگوں کو دعوت مغیمرسلی الله علیه واله وللم سے منع کیا سب لوگ اس کے ڈرسے حیب ہوہے اوراسلام كى سعيت ندكى دين قرليش كسيائه بهى معامره مذكبا اوراسي طرح لينه وطن كوسط گئے ایاس بن معاذبے اس جہاں سے رحلت کی بعض کہتے ہیں کہ وہ مسلمان کی حالت میں فوت

اس کے بدد صفرت مسبب الا سباب نے مطاباق نواسش صفور علیہ السّام کارسازی فرانی که جماعت اوس و خزرج جے کے دوم میں محمد معظم کو آئی اور انحضرت صلی الله علیہ واله وسم الله تعالیٰ کے سعم کے مطابق عوب کے مجبوں میں لینہ آب کو ظاہر فرایا کرنے ہتے آب کا گذر اس جاعت کی طرف سے ہوا ان کو د کیھ کر آب نے ایم جھا کہا تم حوالی میود مدینہ سے سو لوگوں نے کہا ہاں! فرایا بیٹم مباور میں نہم میں وہ میٹھ کئے ۔ آب نے فرایا بیرور د کار عالم نے مجھ کو خاتی میں وہ میٹھ کئے۔ آب نے فرایا بیرور د کار عالم نے مجھ کو خاتی کی طرف رسول کر کے بیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب آناری ہے میری قوم مجھ کو فکد اسے احتاج امنی کی سے میری قوم مجھ کو فکد اسے احتاج امنی کی سے میری وہ موسل کر لوگے امنیوں سے مانے ہے اگر تم ایمان کا واور دین اسلام کی تا تبدیکرہ توسعادت ایمی کو حاصل کر لوگے امنیوں

نے بدکلام سعادت انجام کس کر ایک دوسرے کی طرف دیھا اور کہا کہ بدوسی سنچر آخوالایاں ہے کہ میرور اس كوسا تقدوليا كرت مقد اور كيت مقد كرا حك افتاب رسالت جيك والاسداور بم اس كومائر رهمت مین تم کوالیا مارین کے حین طرح عاد نے ارم کو مارا تھا مبلدی اس برا مان لاوکرسادت دنیا و أخرت نصيب موليس اوس وخزر جف اسلام قبول كميا اور مدد كارى سيدعالم صلى التدعلية والمروسم كاعمد كرك وطن والي بوك اس سبب كوعقبراكولي كيق ببى كيؤكربه بهلى مبيت جبل احدك ياس مناك درمیان اولی اسباس مجرا المیسمبرمنی بونید و بان حاصر بوکراس قصته کا تصور کرنا نورایان كاتازه كرنا باورصيح بربع كرسعيت عقبراولي مي مرف جورادي عقد سعدين زراره . جاربن عبرالتدرضي الشعنهم بھي ان بي ميس سے مين اس كے بعد حب رہاعت رينه كو والين مولى تو امنوں نے خبر رسالت سندولرسلبن سلی المندعليه واله وتم لينے قوم ميں منجائي. مدينه کی کوئی معلس اليسی نہ مجتی جس میں ذکر مبارک حضرت علیہ الملام نہ ہو۔ دوسرے سال مارہ اُدمی ان بھی آدمیوں کے ساتھ بل کھ مكر نزلون چلج بن مل سے عبادہ بن صامت وعوم بن ساعدہ بھی ان سے تقے بشرف بعیت صرف تبدالم سلين صلى الشعليداكم وتمسع مشرف بوك اس ثمانيس اسلام كفرائض مرف توصياور ناز بی تف اور کوئی جیز واحب نه بولی تنی اب ان کی النماس کے موجب آب نے حصرت مصعب بن عمر رضی الله عنه کو قرآن و فقد دین کی نعلبم دے تعلیم وجاعت فائم کینے کو ان کے سائة روانه فرمايا حضرت مصعب فيدينه بنيح كران بأره أدميول كيسا تقدايك فول مي جاليس أدمبول كحسائف اسعدبن زراره كي امراد سي جمعة فالم كبابرادل جمعه نفاجو مدسنه منوره مي فالمربوا اس کے بعد وہ احکام شریعیت فاش کرنے میں مشغول ہو گئے میان مک کدایک ون ایک باغ میں بنى عبدالاشل كع حضرت مصعب الم يجماعت كوفر أن سات تصاور مديث بيغير صلى المعالم وتلم كاذكركت من كنرمعدين معاذكويني وه نيزه القريب كرباغ كدروازه برهرب بوك. اوروعدہ اور وعید جورشیوں کا رسم ہے اوا کر کے کہا کہ بیمسافر مطرود کے بیو قو فوں کو بے الدہ کرتا ہے بارے دروازے برکیوں آسے اور وہ بائٹس جو کسی نے کہیں دسنی بوں کیوں ساتے ہیں اگرا ج کے بعد بيال كفالا تواين سزايا ك كا-اس كيف سدوه جاعث منتظم برع بوكئ. وومر بدن بورت مععب بن عمر حفرت اسعد بن زراره كي ساته اس كلم كة قرب ايك جلك يردعون الام والادت

صفرت سعد بن معاذ نے حب بر کھات عظیم الرکات سنے تو اعظا اور عرب ماصل کی اپنی قوم کی طوف والا اور نام بنی عبدالاشهل کو بلایا اور اپنے اسلام کا اظہار کہا اور ان کو بھی اس اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ جس تھیوئے یا بڑے کو اس امر من ننگ ہو نول بسراللہ اس سے زیادہ چیز لادکھا ہے ناکہ ہم دیمیں کہ کہا لانا ہے معالی قسم بیر جان قربان کر دینے اور سروے دینے کے قابل امرہ اور کہا اے بنی عبدالا شہل تم لوگ میرافوم میں کیار "سبر رکھتے ہو جھل اور فراست کے اعتبار سے مجھے کہ مقام کا سیمنے ہوا نہوں نے کہا انت سے بید کہ نا کہ اُن کھام کرنا حام بعد جب نامت می دا اور اس محمد بینے مرق اللہ اس محمد بینے مرق اللہ اللہ اللہ مردوں کو عور توں سے مربے لئے کلام کرنا حام بعد جب نامت می دا اور اس محمد بینے مرق اللہ ا

عليه وسلم برايان سالاو-

اللهم نے اس قدر نرتی کی که انصار میں کوئی البا گھر ما بی نه رہا جو نور اسلام سے مشرف نه ہوا جو۔ انشرف فعائل واکا برین قوم سب ایمان ہے اُسے انسوں نے مُنوں کو تورُ ڈالا اسلام اور توحید کی عددوی - والحی دلینہ علی فراکس !

مصعب بن عمير رضى الشرعنه انصار مدينه كواحكام نثر عبي تعليم فراكر مؤم حج مي انسار كي فصل ایک بری جاعت محدما تقصنور کی مدیت اور شرف نیارت عاصل کرنے کے شوق مي حجاج مشركين ك فافل بب مكرمنظم ميني اور جناب تبدكائنات عليه افضل المتعلوة والنسابم كي زبارت سے مشرف ہوئے اور حصنور علیہ السّالام کو آیام نشریق کی الّول کے درمیان ا کھٹے ہو گئے کا وعدہ دیا جب وعدہ کی رات آئی تو تهائی بات گذرنے نے بعد تهتر آدمی منزکوں سے امکو پڑا كرعُضْهِ كَ ياس والى بهار كي كهاس من حمع موكرطلوع أفناب مالم ناب حمال محرّى حتى التُدهلير والمروتكم كخنتظر تصاتني وبربين جناب سيبالمرسلين الاوليين والآخرين علىبالصلون والتبليات لين جي حضرت مناس ب عبدالمطلب كوسائف ك كرتشراهي فرما بوك حضرت عباس ابهي نك اسلام نرلائے تھے کینے نکے معانے ہو کہ حماصلی الترعلب والدوستم ہم میں کتنی عزن اور مترف کے مالک میں ہم نے جن فدر انہیں منع کیا مگر بہ ہماری یات نہیں سنتے اور نم لوگوں کو جمع کرے سے بازمنين آنے اگرتم ميں مهد کے وفا کرنے کا ارادہ مصمٰ ہے نوفیہا بہلی توا بھی کہ وولید میں پراتیان نه مودُ اور بم کو بھی مفت میں اینا دش نه نباؤ ، وہ بوے لے عباس جو کمج فر کمتے موہم ف سن با اورجان لباء بارسول الته صلى المته عليه والهوستم اب كميا فرات بين جوعهد أكب بم اینفدا اوراین ذات کے سے لبنا جامیں لے لیں البم اللہ! حفزت سبدالكاً منان علبها فضل الصّلاة نے قرآن کی جبٰد ایک ائین ظاوت فرا میں اور دین اسلام کی طرف رغبت ولانی اور فرما با که ندا کا به عهد ہے کہ اس کی عبادت کرواور کسی کواس کے ساخفه نتركي زبناد بسياعهد برب كرخدا ك احكام بينجاف ميرى اعانت ونعرت كرواورح شعف اس میں رکاوٹ واسے اس کے خلاف جہاد کرنے سے بار نه رہو۔ انہوں نے بوض کیا کہ باہواللہ صلی الله علیه والروسلم آب مباست میں کہ باب وادا کے وقت سے ہم لوگوں کا بیٹیہ جنگ وجدل ورقل ب دين بارے اور به ود ك درميان قعماقسى عهدا ور مواند ديس أب سم ان سب سے قطع كرتے ميں المها مذموكه آب ميرايني قوم كي طرف رجوع كرليس اور بم الجيد ره حبائين - سبد المرسلين صلى التّد عليه وآلدوستم نزمتم فرمايا اورارشاد فرمايا اليا مركزنه بوكائيل تم اورتم مجداب اليام ك سوكرجان سائق مان كاور بدن سائق بدن ك- ميرى زندگى اب تمار اس ما ته بوكى اوميي

موت بھی تمهارے ساتھ انہوں نے عرض کیا کہ ارسول الند صلی الند علیہ والم وقم اگراب ہم آپ کی محبّت میں مارے عامیں اور اپنا جان و مال سب آب بیرفعدا کردیں آواس کی جزا کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا جنت تَجْرِی مِن تَحْتِها الاَنهارُ لِینی باغ جن کے نیجے نبریں علی بی انهوں نے کہا تربّح الْبَيْعُ بِسُمِ اللّهِ اس بيع بي فق مواورقم بالتدكي السيط يدَلكَ فقد دُبَالَيْفناكَ باتم بڑھا سُیے تحقیق ہم نے آپ سے معین کی اس معیت کو سعیت عضر کبری کہنتے ہیں بعض ار باب میر اس کا نام عقنہ تنا نبیر رکھنے ہیں مگر ساق کلام سبہ علیہ الرتمنہ حیبیا کہ فرکور سوا ہے اس بات کا مقتضی ہے کہ اس كانام عضبة ثالت ركها حاك والتداعلم حب انصار في بجب مشحكم كرني توربا يركم إنَّ احدُّه اشْتَرىٰ مِنُ الْمُومِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَالْمُومُ بِالنَّالَةُمْ بِالتَّلَةُ الْجَنَّةَ بَيْنُ اللَّيْعَ اللَّيْعَ اللَّيْ اللَّيْنَ اللَّهِ مُعْمِنِينَ کی جانیں اور مال حبنت کے بدمے شرید کہ لیمیں نازل ہوئی اس کے بعد آپ نے ان نہتر آؤمیوں کے باڑ فرف بنائے اور سرفرقہ ہدایب ابک محافظ اور تقبب ممبرا با جوان کے احوال کی محرانی کڑا رہے ماکہ ان کے امور دبنی اور دنیوی سب ٹھاب موجائیں اور بربارہ نفیب رؤسائے انصار ہیں ال کے صفات اوراحوال كتتب اسماء الرحال مين مذكور ببن-اب درميان مين ايك انساري نيه سرض كرياكم بإرمول الندصلي النيرمليه وآلمه وسلم اكرأب فرمائين توآج سي بم مشركين كوجومني بين جمع بين سب كو مار والبراوران مي كولى مى إقى زرب كما أف مرنيذ الك لين مجاس بات كاحم نبي فراياكيا كرئين الوار كهينجول اور مشركين سے قبال كروں اس كے بعد كروہ انصار اپنى كليه برقرار كريد كئے اور صنور سے الناس خصن عرض کی کداگر بیول الله صلی الله علبه وآلم و تلم ہمارے مائحذ نشر لفیت سے جلب اور بمارے فاک کو مرفراز فرائم نو زہے قسمت اسم سرطرح سے العداری کریں کے جو حکم ہوگا اس کی تعمیل کریں گئے کسی طرح کا عذر نہ کریں گئے آپ نے فرمایا مجھے ایسی تاک مکتر سے جانے کا حکم منیں ملا اور کو لی جائر بجرت کے لیے منعبق منہیں ہو تی حی دفت النّٰ تعالی جانے کا حکم فرما یکر کے عِلا جاول كا بي فرما كرانصار كووواع كيا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِم وَاصْعَادِم وَ انْصَارِم فَ ٱشْيَامِه وَإِنَّهُ اعِم وَسَلِّمْ تَسْلِمُ ٱلَّذِيْرُ الْخِيمُ ا

پانجوان باب جرت سيد لمرين خانم التين عليه لصاوه والسّلام

جب انصارعهدو بیمان کر کے لینے دیار کو روانہ ہوئے تو حضرت سیدالکانیات صلی التہ علیہ واکروسلم دربارہ اختبار بیجرت وقعین مقام جناب احدیث کی طرف متوج بو سے بصور کو سیلے ایک مقام د کھلایا گیا کہ اس کےصفات دو تیں شہروں بینطبق تنے ایک بحربلاد بحرینی فنسرون زمین شام تميرا ننزب زبين حجاز اس كے بعد مرسنه کی تعین نتوب ظا سر ہوئی مکین وقت کے تعیق میں اب تك تونف رہا بر بھر بہقفناك وحي أسماني حصنور صلى الله عليه واله وسلم نے لينے بعض اصحاب كورينم کی طرف رخصدت فرمادیا بھر جیدروز کے بعد اکثر صحابہ کوام مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے مثل عز بن النظاب من ابنه بهاني زحر بن النقاب جمزه بن عبد المطلب وعبدار جمن بن عوف وطلح من عمالته وعثمان بن عفان وزيرين مارنته وصهبب رضوان المدعنهم اجمعين صحابه مي سے سوارے سيرنا حضر الوكبصديق صى التدعن اورحضرت مولاعلى كرم التدوجه بالمحصنور صلى لتدعلبه وآلم وللم كع ماس باقی کوئی ندر ہا۔ اس سے مراد ہم ہے کہ اعبان و اکا برصحاب سے سوائے حضرت صدّانی اکبر وحضرت على النفيلي صى الندعبها صفوصلى الله عليدة البروسلم كما نفه بافى كونى براصحابى مذريا. وبيه أنو روابات سے ظاہرہے کہ حضور علب السلام کا محمد وانبی آنے کے بعد الوسفیان اور سارے مشرکان فيصعب صحابه كرام كوجو بهجرت نه كرسكت عظ مارىيك جهم كى اورفسا تسمى كى سنرائيس ديس الفضه بهب مشركين قرلبن الخصرت صلى الله عليه وآله وتلم ك علوم تنه وظهور شان كو د تحفيفة تونها بيت بي حلية اور صدكرين اوران انترارى عداوت حضور عليدائلام اورصحابر انتبار كي نبيت بلند نربوي جاتي تنى صحاب ك مدينهمنوره جلي جاني سے بدا شدلال كرنے كة انحضرت صلّى الدعليه وآلم وسلّم بمي أن كل جلے جائي كے اخرانهوں نے أيس من مشوره كيا ان كا سركروه الوجل ملعون اورامليس لعبين مجى صدارت مين ففا بعض نے كها كه أنحض صلى الله عليه وآله وسلم كو حذاب وسے كر كال يا

بائے بعض نے مبس اور قبیر میں رکھنے کامشورہ دیا الوجہالعین نے کہاکہ بارے فبلوں سے یا نمج آدمبول کو جھانٹ کران کے ماحقوں میں عواریں دے دی جائیں اور وہ باب مارحملہ کرکے آپ کے وتثمنول كوّعام كردالبس بني بإشم اكبليه استنة فليلول سي قصاص ند سيسكيس كمه انهي ان كيمشور بورب في كرمفرن جرائبل علىبالسّلام ني أبر منيما كركفاركم منفورول سيمطلع كروبا- إذْ يَمْكُولِكَ الَينِينَ كَفَرُ وَالِيَتْبِنُولَكَ اَوْيُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُونِ وَيَبْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ كَيُرُ اللَّالِينَ. بعنى جب كافر فريب بناف ملك كرنم كو بيما دي با باروالس بالكال دي اوروه بعي فريب كرف ينف اورالله معبى خفية دبيركنا تفا التدكاحال سبس مهترب حضور بليالتلام اور بجرت كرف برمنعد مو كلے عبدالله بن عباس صى الله عندست روابت بسے كر صرت كا ادن انتناء جرت من اس أيت ب مفاقل ربّ ادْخِلْني مُدْخَلَ صِدْتٍ وَاخْرِدْ فِي مُخْرَجَ صِدْتِ وَاجْعَلْ تِيْ مِنْ لَنْ مُنْكَ سُلْطَانًا لَيَمِينُواْ وَكِيابِ بِعَامُ وَكُوسٍ إِبْحَانًا ورْ كَال مُجِرِكُوا بِجِما مُكالنّا اور بنادمے مجھ کولینے پاس سے ایک حکومت کی مدد اس کے بعد صفرت علی کرم اللہ وہ کوفرا الکہ لان بمارى توابى او برىمى ناكەمتىكىين دھوكە كھاكىمىلىدى مال بېمطلع نەبول اوراصل إعت اميالمومنين على كرم الله وجهند كي جهور في كايد عفا كر لفار قريش كي المنتب وحضرت صلى الله عليه وآلوكم كوبااعتقاد ودبانت وامانت سے سونیا کرنے تفے انہیں بھیر دیں اس کے بعد حضرت سّدِ علاصاً لغتر علیدوآلہوں تم نے حض متربی ایکر رمنی املاحذا کے پاس اکتفعہ بجرت سے ان کو خبردار کیا بھزت صدیق کابر ر من النه عنه ف كها مارسول التدصلي لله عليه والهروقم الويكر بهي غلامي كرنا جيله فرمايا بان! ان دِلور صفرت الويكم ضالترعزك باس دواونث مقع جنبين آب نع جار مهينے سے گھاس النه ديجه زمونا كرركھا تھا سفرت كسلمن لا كفرك ك المجرب كدابك بيصفور الديون اوردوس بدالو كر. مكر حضور ف باوجود صديق كرف بأ عند سے محال محبّت اور مودّت رکھنے کے بھی اس کی بیع فرمائی آٹھ سو درہم میں وہ نا قدخر بدی شاید ناقر كح دين أى وبربر في كرصنور عليه القلاة والسلام راوفدا ببركسي اور سيسوات فداك مدوك فوا إلى نر عف جنائي خلاصه وَلاكسَنُوكَ بِعبَادَة وَيتِه آحَدُاه اس طوف اطرب. فوايج كبرطابق اس اومنى انام فضولي تها اوراكب كے مطابق جدّ ما تفا اس كے بعد بني وہل كے ايك تننس كوجي فانام عبدالله بن ارتفيله تفا جوسب لوگون بس واقفيّت راه اور حفظا ورامرار ميمشهو.

مخفا بالجريث متوزك كحرفوما باكرنبن ون كے بعد دونوں اونٹوں كومبل توریبر ماصر كرہے اور ابن ارتفظمہ معى دين كقاريب تفا. نووى كفت بي كراس كاسلام لاف كاحال معلوم نيس سوًا. والنراعلم إنهر حضرت سبير كاكنات صلى الشرعلبه وآله وتلم حضرت امبرالمونيين على كرم التُدوم برك سانه دولت سرارياً كمزك بوك اور وه جان مق كر وه سب كسب تفاوت ابدى من هنس جائي حفرت يهالتآب ستى الشعابيرة أله وتم حيادر مبارك منه مبارك بيروال كربراً مدموك الوجبل بعين في منس كم كهاكه بمحتصلي الندعليه والروستر مين حو كنت محد كراكر فرلك مبيب تابع موجاوا توعب وعج شادمو اور مہشت بریں تمهاری حجر ہو اگر تم تا بع سر بوے نو میرے ہاتھ سے قتل کئے میا وکے اور آخ لیں ماویردوزخ کے مقدار ہول کے سرور انبیار صلّی اللہ علیہ والہ و تم نے فرمایا باں ایس کہنا ہول اور بى سوكا اور توجي انهب دوز خوں بس سے بوكا - كفت بي كه حصنور مليدالصلاة والسّلام نے ايب منظى بحرفاك ان بربعيني اورافل سوره لليين ع فَهُ مُر لايُبُصِر وُن اور أيُركميه وإذا قَرَّاتُ الْقُرْآنَ جَلَعَلْنَا بَلْيَكَ وَيَيْنَ الْمَذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ جِعِابًا مَسْتُونً العِينَ جِب تو قرآن برُصْناب نويم ترب اوران بوگول محدرميان بو آخرين بها يان نهيل لات پرده وال يخ بیں۔ پڑھ کران کے سالمنے سے بوتے حضرت الو بحرصد ان رصنی اللہ عنہ کے گفرنش ہے جہا کر کھڑکی کی طرف سے برآمد ہو کر جبل آفور کی طرف روانہ ہوئے۔اسی اتنا میں ایک شخص نے جماع نے کھا سے بع جیاتم بہال کبوں گھرنے ہو؟ اورکس کا انتظار کررہے ہو، وہ اوسالے کر م صبے کا انتظار کرہے بين اكم محدّ سلى الشرعليدواكروسلم كوشهب كروب -اس في كها واه إ البعي محرّ سلى السرعليدواك وسارتمال سامنے سے گذر کئے میں - ابوح ل اور سارے ملعون خاکب ندامت اپنے سروں بیاوال کر علیے کئے الشرتعالي كى حفاظت لييق حبيب صلى الترعلبه والروسلم كي عصمت بين كام كرتى ربى - جب جيح كو امنوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہذ کو دیجیا تو کھنے لگے تنبیرا صاحب کہاں گیا ؟ انہوں نے کہا والله اعكر بحال كرسوله لبني المرتفال ليخرسول صلى الشرعلية والم وسلم كحال مبارك كونوب جاننا ہے بحضورصلی الله ملیه والم وسلم کا مکرمنظر سے بجرت کا وا فد سجیت عضرے اڑھائی اہ بعديكم ربيح الاقل بروز ينخشنه واقع بلوا اوراصح ببهدي كدروز ووسشنه بنفا اوروجهم بین الروابتین به موسکنی ہے کہ مکرّسے برآمد مونا پنجشنبہ کو ہوا ور نعارسے نکلنا و کوشنبہ کو ہو اس كوما فظ ابن حجر رحمة الله عليه في بيان كيا سوائ حضرت على كرم الله وجهد اور ابل سبب اور حضرت الويرصديق صى الله عند ك كسى كوخر بجرت نديقى . مواسب لدنيه م ب كر اسمار منت ابى بجر رضى الله عنها مرروز حضرت نبئ كريم صلى الله عليه وآله وسلم ك واسط كعانا بهار يداد جانب اور محدين ابی بحرصی الله عنها کفار کی روزان خبری مینجاند ابن عباس صی الله عنها کی اشهر روایات سے سرور عالم صلّی الله علیه وآله وللّم کی آفامت محرّ شراف میں تیرہ برس ہے ایک دوسری روایت میں یندره برس ہے اور ان معیزات کی تفصیل جو سنے سے برا مر ہونے کے وفن سے رینر منورہ کے پینینے تک نظام میوے مثلاً غارمیا مکرسی کا نا بنا تا کبونروں کا انتظا دینا کفار کا اس فار میں حفرت كوتلاست كرنا اورنه باسكنا اور مرافه ك كهوز يكا باول زمين مين وهس حبانا ام معبر كم بال آب التشريف لاكروبلي نكرى كاحس كا وكوده نشك موكبا تصا وكوده ومينا قرليش كاحبل الوفييس كي طرف سے غیب کی آوازیں سننا حضرت معلی النّد مَلیدوالہ وسلّم کی صحت سلامت اورصفات کمال ہیہ ولالت كرتى بين بين تمام كنب احاديث سينمين معلوم كرنا جاسبين كبونك ميرامففرواس كناب میں مدینہ کا احوال وکر کرنا ہے اس لئے بعض روایات اور اکثر حکایات جوقصہ بجرت بین مقول میں ساقط كرف كااتفاق مور باسه الوسلها فطابي نقل كرت يب كرصب حفرت سرورا نبيار صلى التلم عليه والهوسلم بهده إسلمي ستراوميول كسائه بإشاره كفارمعا ذالله حضرت كي كرفناري كو عطي تفل اوراس سے سواونول کا و عدہ تھا۔ آپ کے سامنے آیا۔ آپ نے فرایا تو کون ہے ؟ اور نیرا نام کا ے؛ وہ لولامیانام بریدہ ہے.آپ نے اطریق تفاول اس نام کے اوسے سے کہ برودت معالم سلامت اورج بين كي خرونيا بع بحفرت الوبكرصدين رضي التدعن سعفرا باحد بدرك أموينا وَصَلَحَ يَعِني بِمارا كام تُصَدّ إ اورورست بوا مجرفها يا نوكس تبيل سه بعد وه لوس اولادامم سے ذمایا اولاد سہم سے بھر فرمایا تم نے ابنا سہم لعبنی اینا حصتہ اسلام سے بایا۔ اس کے بعد برمدہ نے بوجیا کہ آب کون بی فرمایا ہی لیجتر ہوں رصلی استرعلبہ والدوملم، بن عبرالله رسول التدر سربدہ نام مبارك سفت بى ايان لا با اوركما اَشْهَدُانُ لاَّ اِلدَ اِلدَّا مِلْهُ وَاَشْهَدُانَ مُحَسَّدًا عَنِدُ ﴾ وَرَسُولُه اورستر آدمي تعبى اس كه سائف تف إيان سي مشرق بوس عير مده نے عرض کہا کہ بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وتتم مدینہ میں داخل ہونے کے وفت آب کے مامنے

الله جفراً ابائي ابنا عامه مرسے اٹھا كه نبزه بر بانده كر حفرت كے آگے جلے اور او تھا۔ بايوال خد متى الله عليدة الدوستم اپ كس نبك آدمى كے گھر كو سرفرازى نبتير سكے فرما باير ميرى ا دندنى مامور ہے جمال ببيٹہ جائے كى دبين اُتدوں گا۔

رشنددر گردنم افكند دوست مع برد برجا كه خاطر خواه اوست

بخوردة مميت در كوئ تومتنا قان شيدارا

كم زلفت بعتلاب محبت ميكث مارا تحضور عليالسّلام كيعفى اصحاب حجارت كي غوض سے شام كو گئے ہو كے تقے وہ بھي آب كواس متعام ببيط انهول فيسفيد كيزمة انحضرت صلى التدعليه وآلم وسلم أورستيدنا حضرت الويح وسيدين رمنى الله عنه كوبطور مربيين كا درانصار معى حضور عليه الصلاة والتلام كيه النظاريب تق. ا در مرص كولمبند مفامات مدينه منوّره برجيثه كرطلوع أفناب جال محدّى صلى لندعليه وأله وسلّم كي انظاريس سق مهرجب أفتاب كرم بوجانا توليف لين كمرونكوالسطيعات ابك روز البب بهورى اسى مقام بركھڑا تھا اس كى نظر قدوم حمةى صلى الله عليه والموسلم بديري اس نے بيجيان كركروه الصارس يواس كم نندوك عظ يكار كركها كه وه تمهارا مفصود اور مفصداً كما -غول ا نیک آن گلیگ. حن ل میرسد اینک آن سروخ امان میرسسد شادباش السيختنه بجران بلا! كزيية دردٍ تو در مان ميرسد شوق كن إلى ملبل كلزار عشق! كال لكے تو از گلسناں میربید مرده تن ما مزوه حاں میرسد ور دل افروه روی مے و مد كز برايت أريه حيوان ميرسد تازه باستول فنشن وادئ عم وُورشُوائے ظلمت شام فرا تی كا فنأب وصل الانان ميررسد به خبرس كريسب ملمان بخبيار بانده كرحفرت رسالت ماب بعلى الشرعليه وآله وسلم ك

استقبال اورتعظيم كوبا مزيجك ببيك أسهروصتي الشرعلبه وأله وسلم نصحوالي مسجد قنبا منازل اولاد

عمروبن عوف میں دوٹ سبر کے روز بارھویں ناریخ برین الاقل کو پہلے سندمین نزوا فی طا

دوست نبه كحفضا ل مي ابك فصبلت مير ب كه ولادت سرورانبيا رصلي الته عليه وآله وسمّ وانبدا ، بغنت وبجرت ومدينه مبارك مين تشزيف أورى وقبض روح إك صاحب بولاك بيبى روز دوك شنبه تفا كذا في شرف المصطف لا بن جزى لعف إلى الريخ "الديخ بكف كى ابتدار يمي محكم رسول المدمل الله عليه وأكم وستم اسى روز بيان كرت بين مشهور بيب كن البيخ مصف كافاعده زمان عدالت نشاك حفرت عربن الخطاب سدمح م كم ميين سد بمنوره على المرتضى رصني المدعن بيوا الك رواست میں بے کوئین روز دوسری میں بے کرمیار روز تیری رواب کے مطابق اس سے زیادہ روز صور على الصَّاوَة والسَّلام في قبام فرماكم مورِّها كي نبيا ومستحكم فرما في آب ترت أفامت يس اسي مجكد کا زیرهاتے رہے اوران ہی ایام میں صفرت علی کرم اللہ دہم مکتر معظم میں امانتیں بھیرنے کے بدر حضورت الفات كي صبح خبرين به كرتشاهيف لاف كدن حضرت الو كرسد ان صنى الشعنة لوگوں کی طاقات ہیں مشغول رہے اور حضرت رسول کریم صلی انٹریملیہ دالہ وسلم بالکل ضاموش تضییب آفاب حضن صلى الشرعلي وألم وتم كيهره مبارك كحسامة أبا توصن الوكرصد إن رضى الشر عنذابني مادر مبارك كرسائ صفوعليالقلاة والتلام كيمايدك كعرف موكف الك ا ور روایت می سے کماس ون بعض اومیول کوسیب از دیام اشدا و مؤنا تفا کہ بنر زیدا ننا بالوکم بين اور قرينه برنها كحضرت صلى المندعليدوآله وتلم خامونى تقد اورحض الويجرصة إني حنى السرعة لوگوں سے بائنبر کرتے تھے۔ دو سراسب انتہاہ یہ تھاکہ حضرت الو بحرصدّانی رصنی السرعنہ کی بونیا حصور عليه الصلاة والسّلام كي يوساك عبيري عنى حضرت الدكرصد إن رضي المنّرعة رفع اثنتباه كي فالحرابني عاورك كرحنو عليالعتلوة والتلام برسايد كرك كورع بوريخ مرورانيا صلى الشرعليدوالروسم اس مقام بدرت مذكوره كقيام ك بعد وزعمعهامد ك الفاع افاب المرون مينور وك ليروانه وك كروه الصارباده وسوار تهار بانده كرآب ك مراه بطع بن عروب عون جومنازل قباك بانندك من الرح و عليا صادة والتلام کے پاس حاضر بوکروض کی بم سے تباید صرمت شرابیت کو ابنی بولی سے ص کی خاطراب دوسرى بركر تشريف لے جا رہے ہيں۔ آپ نے فرمایا مجھے فرید اكالة الفرى يعنی مربنه میں رہنے کا حلم بواہے جب آفناب رسالت صلی المترعليدوالدو الم في مشرق قيا سے

طلوع فرمایا توسر انسار ، نے بن خواہن کی کرسلطان کون و مکان حضر۔ ،رسول کرم سل الشرعلية الم والم يركم كومز ف فرمالي ك ورسر شخفي هدم در اليه در دافه عير عامز بوكون كرا كمترف بهانى اسے عاصل بوء بم أب كى بڑى خدمت كيں كے آب نے يہى فرا إيري اقد ما مورے جر جارب بین بائے کی وہی میری قرار گاہ ہے یہان کا۔ کر بطن وادی ہو قبا کے قریب ہے ببیلہ بی سالم کے نزد کہ جب آپ پہنچے تو فاز جمعہ کا وقت ہو نیا آپ نے وہی فاز جمعہ فام کی اور ایک بلیغ خطبور ایس می آب نے توکی کے دلوں کو ترغیب و تربیب کے نور سے بھرویا۔ آج نگ بی بھر مسید جمعے کے فازے مشورے اس کے بعد آب سوار و کر متوجہ طبيطبته بوك بيمانصارك بركنوه واسعناقه كى مهار تقام تفام كرتشون أورى اعوض كرنا أب براكب كريمني من وعائد خبر فر لمت بوس يعلى حارب عقير اور منظر عقد كمه نا قد كهان ينبيخ أخرمتنام منبرنبوى ملى الشرعلبي والموسقم بيزناقه ببغه كئئ اور مردر عالم صلى الشدعلب والنوسقم كوبهي وبهى مالسندميش اني جودحي كميوقت ميني آتى مني. ناة متزلعينه الله كركفتري بوني اورجين تدم کے بعد میراسی میکر میٹے گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ نا قرنزاین ابوالوب انصاری رضی الشون کے وروازہ پر مبیثی ابوا توب، انصاری رعنی الله عند اسباب ما فد سے اللما کر حنور صلی اللہ علیہ والم والمرك مان ماري ي كم خصور عليالصلوة والله في فرايا المراء مع كالمراين ادملي اسباب كم ما تعربونا ب بيراً ب ف أن كو كمركورون بخشى ذَالِكَ فَعنُنُ اللَّهِ لِكُنْتِيْهِ مَنْ كِينًا وربوالله تعالى كا فضل سدجه جاس وسع . بين مبارك مزك كال نماز را اب جنين بات

بهالعِل كشورك كال عرصه را نناسبه حينبي بات

مم بیلے بیان کریکے بی کر حضرت ابوالیب انصاری رضی الناعمہ کا مکان وہی مکان سے جیسے تبتع نے بہود کے علیا سے حضورت ابوالی ملی الناء علیہ والہوستم کی نشریف آوری بر مدینہ کی خبر کئی کمر میں کہ اس محلات میں ایک میں نقل کرتے ہی کہ حب آنمعنزت ملی النہ علیہ والہ وسلم کی نافہ مبارک ابوالی ب انصاری رضی النہ عند کے دروازے بر بر بیٹی تو کھی منی النہ عند کے دروازے بر بر بیٹی تو کھی منی النہ عند کے دروازے بر بر بیٹی تو کھی منی النہ عند کے دروازے بر بر بیٹی تو کھی منی النہ عند کے دروازے بر بر بیٹی تو کھی منی النہ عند کے دروازے بر بر بیٹی تو کھی منی النہ عند کے دروازے بر بر بیٹی تو کھی منی النہ عند کے دروازے بر بر بیٹی تو کھی منی النہ عند کے دروازے بر بر بیٹی تو کھی منی منی النہ عند کے دروازے بر بر بیٹی تو کھی منی منی النہ عند کے دروازے بر بر بیٹی تو کھی منی منی منی النہ عند کے دروازے بر بر بیٹی تو کھی منی منی منی منی منی منی منی منی النہ عند کے دروازے بر بر بیٹی اور گاتی شکلیں۔

جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَجَاءَ نَبِيَّ اللَّهِ

اورہم لوگ بنیچے کے مکان میں میں فرایا کہ نیچے کے مکان میں رہنا ہم کو زیادہ موذون ہے کیونکم وك بارك مائق بين اوركني قبم ك وك كرزت سے الاقات كو آئے بين اس النے تم او تعام ابل كا اوبررسا زباده مناسب ہے۔ ابواتیب انصاری رضی التدعنه فرمانے بیں كه ایک دن بانی كا کوزہ جس مزل بریم رہتے تھے ہم سے ٹوٹ کیا جس کے بانی کوجذب کونے کے لئے ہم نے اپنے اور صفے کے لیات وال کر فور انتاک کرایا نا کہ طازمان سرور عالم صلّی التٰدعلیہ والہ وسلم کواس بانی سے بکلیف نم بہنجے مالانکر ممارے یاس اور لحاف اور صفے کے لئے نہیں تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ الوالوب انصاری رضی اللہ عند سمبینہ اس امر کی بابت نہایت ہی عاجزی مصالنما سرکتے من كر مضور صلّى الله عليه وآله وسلّم مكان كي بالاني منزل بينتركيف فرما بون- وه ان ك ابل وعبال تعليه معقدم كان ميريي اورالوالوب الصاري رضى الترعن سعيد روايت معى بكرين أيام مبر حضور علبهالصّلوة والسّلام مبرك كمرين رونق افروز تقع بتعدن عباده وسعد بن معاد اوركسي اورالصاري رضوان التُدعليهم المجعلين آب ك ملازمان خادمان ك السطعام بجوا كرجيجوا باكين تق الب دل بهل نے نمایت ہی ایر شکقف کھانے تیار کئے اور للعام میں کھیلہن و بیاز ڈالا جعنور نبی اخرار ڈال اللہ علبه والموسلم نشاول ندفرما بإا ومكرُه و دكها لبكن أبيضا صحاب سيما شاره فرما باكمة تم لوك السيكفة كين تمهاري مثل نهين بُول مراايك مساحب بصار طعام كي توسيوس ايزا بوني ب أيل بيغ مصاحب كو ايذا دنيا مندر چا بنا اوران سي سے روايت م كرا كيدون من غيرور علم صلى الشرعليدة الهوسم كم لي طعام تباركها اوراس من بسب والاستضور عليالصلوة والتلام نے نوتر ر فرمائي مي في عوض كيا يا يول الترصل الترعليدوالدومم أيالبس كها ناحرام ب آب في فرماي حرام نہیں گرئیں مناجات کرنا ہوں اور ابنے صاحب سے سرگوشیاں کرنا ہوں اس لئے ہی کھلانے كومكرُوه جانباً بون فم كهاو سرج نبيل بعد حضرت الوالوب انصاري مني المدعنة فرات بيل وقري دفسه ئبس نے نرکھایا اور محروہ مجھا اس لئے کہ حس جبر کو بناب رسوا کی بیم صلی النہ علیہ واللہ وقلم محروہ ركهيبى بمكبول كهاميل بسجع روابيت بيسب كدرمول التدصلي لفرعليه والدوسم في حضرت أبوالوب الصاري مِنى النَّرَّ عَدْ کے گھرسات میپینے نُنزلین رکھی اور دوسری رواینوں میں اس سے زیادہ اور كم عبى آيا ہے غرننيك حب سلطان داربن صلى الله عليه وآله وسلم كو ربنه منورہ كے قيام كانسكين كلّى موكميا

 بین میرسے بچپانے اباسے کہا اکھ کھٹو تعبیٰ کیا بیر وہی نبی اخرات باس نے کہا تم ہے نورات میں بڑھی ہے باپ نے کہا نکوئی کا ملت بعینی ہاں التدکی قبیم بروہی بین اس نے کہا تم بینے نفس میں بڑھی ہے باب نے کہا نکوئی بعینی اس نے کہا تم اینے نفس میں ان کی نسیت بحبت یا دہمیٰ رکھتے مواس نے کہا اکدکا کی و دونوں شغی از لی علت جمد اور تکسین زندہ ہوں ان کی عداوت برورانبیا صعل التہ علیہ والہ و تم بری گرفنا رجو کرو بال و نکال ابدی سے کرم سے ۔ ندوز یا فی اور مال جسی کر فی ایس کے مرسے ۔ ندوز یا فی اور مال جسی کر فی ایس کے مرسے ۔ ندوز یا فی اور مال جسی کرنے کا وسیلہ تھی ایا ان کے ساتھ ایک جب بعض بیود نے جی منفق ہو کر درکا ہے جہنم میں بینچ اور بعض احبارا ورعاما نے بہود کو حق تعالی نے از السے اور سیادت ان کے نام بھی تھی بھی سینے باور بعض احبارا ورعاما نے بہود کو حق تعالی نے از السے کہ سعادت ان کے نام بھی تھی بھی سینی بین شخص ہے جینا نج عبد التی بن سلام اسی روز کہ صفرت مردر عالم صنی آلئہ عبد ہوا کہ ویکھ مین نشرون لاسے اور دائرین میں میں معاون اور سالم میں الشرون ہوئے وراسلام اسی روز کہ صفرت میں میں جو سے اور اسلام اللے کہ میں تشرور عالم صنی آلئہ عبد ہوا کہ ویکھ میں تشرون کا سے اور دائرین میں صفر ہوئے اور اسلام اللے اور اسلام اللے اور اسلام اللے اور اللے مین اللہ عبد کے گھر میں تشرونے لاسے اور دائرین میں صفرت ابوا آبوب رصنی الدی عبد کے گھر میں تشرونے لا سے اور دائرین میں صفرت ابوا آبوب رصنی الدی عبد کے گھر میں تشرونے اور اسلام الاسے اور المور کی اس معاون اللہ عبد کے گھر میں تشرونے اور اسلام اللہ کے دور سے اور اسلام اللے کہ اس معاون اللہ میں اللہ کے دور کی سے اس معاون اللہ کی اس معاون اللہ کی اس معاون اللہ کی اس معاون کے اس معاون کی معاون کے دور کے اس معاون کی اس معاون کے دور کے کھر کی تشرون کی کھر کی تشریف کی اسال میں کی تشریف کی کھر کی تشریف کے دور کے کھر کی تشریف کے دور کی کھر کی تشریف کی کھر کی تشریف کی کھر کی تشریف کی کھر کی کھر کی کھر کی تشریف کی کھر کے دور کے کھر کی کھر کی تشریف کی کھر کی تشریف کی کھر کی کھر کی کو کھر کی تشریف کی کھر کی ک

ستے بودکہ مشتاق تقابیت بودم الاجرم روکے ترادیم واز بارفتم ولیے سے دیکے جھڑت صلوات اللہ علیہ سے انہوں نے عوصٰی کیا کہ مبود اور کو میرے اسلام کی خبر باپنے سے پہلے بلا کہ میرے مال کی بایت اور جھیں اور ان کی خباشت اور کذب کا امتخان فرائے دکھیے وہ کیے ہی می کیا کہتے میں اور کس فدرا عنقاد رکھتے ہیں بحضور علیا کسلام نے کچے بہود بول کو بلا کر فرایا۔ اے گروہ بہود نہا بیت ہی افسوس کا مقام سے کہ تم مجھ بہا بان کموں نہیں لا نے صالات تم فیے خوب بیانتے ہوا ور نفی من انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں ہوا ور نفی من انہوں کے کہا میں اور نفی سے آیا ہوں انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں وہ میارا بہ بہائے فرایا عبداللہ بن سلام کے تق بی کیا گئے ہو میارا بہائے اور اپنی کا آومی ہے امنہوں نے کہا کھ کہ شید ڈکا ڈابنی سیتید نا بعنی وہ میارا مروار اور ہمارے مروار کا بیا ہے ۔ دا علم کا بینا کی موار اور ہمارے موار کا بیا ہے ۔ دا علم کا بینا کی موار اور ہمارے موار کی بیا انہوں نے کہا کہ ایک کے اور میرے عالم کا بینا کے حدی کی شہادت دے ۔ حضور علیا لوسکے با نہ ۔ انہوں نے کہا کہ انگر کر گئی کہ دہ ایمان لاسے اور آپ کے صدق کی شہادت دے ۔ وہ بول کہ لو کے با نہ ۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی اسی طرفیہ سے جواب د با نہوں نے بھی اسی طرفیہ سے جواب د با نہوں نے بھی اسی طرفیہ سے جواب د با نہمادت و سے آپ نے نین بار اس کلم کا کھڑا فرایا یا نہوں نے بھی اسی طرفیہ سے جواب د با

آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام کوکھ وکہ باسرآئے۔ وہ باسرآیا اورا بنی قوم کو مخاطب کرے کہا اے قوم جانت بوكر بربيبا سول ب حفقت من حداكا بهيجا سؤاسي ممكون مفكر موا ورابينة آب كوشفاد میں والتے ہو میودلوںنے کہا نو تھوٹا ہے۔ ہم کہاں جانتے ہیں کہ یہ ندا کا رسول ہے اس کے بعد عبدالله بن سلام كينتي من بركنت من هُو شَدُّ فَأَوَا مِنْ شَرِّ فَأَوَا جُولَا وَاجْهَا لَا جُهُ لِلنَا يعنى وبر بررین انسان ہے اور برترین انسان کا بٹیا ہے۔ وہ حامل نرین انسان کا بٹیا ہے۔ بہود کے مکروضا كى تفصيل كنب سراور تفاسرس معلوم موسكتى ب ذَوَا ملَّهِ مَا لخذ لهم و مَا أَشْقَالَهُ مُرْسَى بِس خدا کی قسم وہ کس فدر مرب اور کلنے ہی شغی تھے۔ حالانکہ در حفیقیت بہود سے زیادہ حضور علبه الصّلوة والسّلام كي نبوت كم منعلن اس وفت جانب والا اوركو بي نه نفا كبيز كمه وه لوكّ ماني كتابول مي آب كاحال بره معج فضاورآب كم نبي بوف اور تغريب لاف كم منظر تق براكب ببودى ايك دوسرے كونشارت ديبا اور آپ كي خدمت سے سعادت حاصل كرنے كى وحشيت كياريا تفاجيباكه التاتعالي ارتناد فرمانت بين كغير فحوكة ككما كغر فكؤت أبناء كفيه بيني ببي بهود حضور ماليلقلافه والتلام كو أننا الجيي طرح حانت بيرس طرح وه لوك البينة بيول كوجانت بين اسم إبناء ان ك کئے ہے، پرر ان علم بیران کے تی میں درجۂ علم شہودی کے حقد ارمیں اس طرح بیودمعرفت احوال اوصات سرورعالم صلّی التدعلیه وآله وستم سے واقعت تنھے. انتفے علم کے با وجود بھی وہ لوگ ننها وت و كال ابدى من كذفيار بوكيَّ - لَمْنُونُهُ إِللَّهِ مِنْ عِلْمِرِلاَ يَنْفَعُ لِعَنْي مِم السِيعِ عَلَم كَيابت بعي تعل سے بناہ مانگنة بين حوفائده نه وسے. وَقَلْبِ لاَ يَغْشَحُ اوراس ول سے سى كناره جائنيں

## علمے که روحتی ننماید جهالت ست

علائے سیرونواریخ نے متفقہ طور بر تحریر کیا ہے کہ برت اقامت سرور عالم صلی اللہ علیہ واکم وقل مدینہ مبارکہ میں دس بری ہے اس عرصہ میں جینے سوانے قوالع مثلاً غو وات سریات انتواقا فیوضات اور تر الئے احکام اور عالم بھر کو نور برایت بخشنے اور اسرار حکمت سے منورہ فرمانے کے حالات سب کچے سبر کی کٹا بول بین مسطور میں حیب کہ یہیں صرف ذکر احوال مرینہ طبید لازی ہے اس سے ان و قائع کو مترح اور بسط سے کسی ایک علیوں کتابیں بیان کہ بی گراس کتاب

میں ذکر نہیں کرتے والشرالموافق میکن اس کے باو توو کچھران وفا اُنع و توادث کو اجمالًا بیان کردیا جائے بوننين بجرت بي بين أك مض توبصداق مالا مَدُرِكُ كُلَّهُ لاَيْتُرِكُ كُلَّهُ مناسب ب يهرونكم مغصود اختصار واجلل ہے اس لئے سیان روایات اور اختلافات کو جو نعتبی اربخ وغیرہ میں واقع ہوئے بین نرکے رنا مناسب معلوم ہونا ہے۔ حاننا جا بیئے اکر سرورانیا وسٹی النه علیہ والہ وسلم جرت کے سن اقل میں مسارق الی بنیاد کے بعد مجد شراعية كي عارت مدينه مطهره بين اورعهد مواخات مابين مهاجرين وانصار كي مجلح برورد كار تعالى فتال فقار برآما وه موئے كه عالم كو متروضا و كفرو صالت سے پاك كرواليں اور جهان كونو سالم اورا بان سے منورہ کریں لیں گارہ اہ لید دوئم ماہ صفر کو واسطے عزوہ آلوا جو مدینہ کے فریب ابك مقام سے كى طرف سائمة آدمى طاب كفار فرلين كے سائے بھیجے اور الوا كے فرب دو ان كے منعام بيران لوگوں سے طے ليكن لغير قبال مربينه مطهر و كو والبس كوٹ آ كے اور اسي سال حمز ہ بن عبدالطاب رصني المتعنه كوسفيد حميندا وكالمبس سوار بهاع ين كي ساخه سبعث البحرة كي طرف الوصل لعين كے فاقله برجونين سوسواروں كے ساتھ ادھرسے گذر رہا تھا بھيجا ليرعب کے ایک کروہ نے درمیان پڑ کرمٹلے کراری اور عبیبہ بن حارث بن حبرالمطّاب کو سامٹیا اسی مهاجرين سانه كركه اكم الواءان كود اكراكب عظيم جاعت بريس كاسردارا لبسفيان تعاصيا لعض كَيْنَة بن اس لشكركا سردار عكرمين ابي جهل نها لبعض كننة بين اسلام مي اقل مبي لوارتها جورت کیاگیا تھا بہاں بھی دلائی واقع نہ ہو سمی موائے صرف اس بات کے کے سعد بن اپی فواص رہنی المیونیز نے کفار کی مرت نیر جینیکا اور میر بیلا تیر نفاجوراہ خدا میں جیبنیا گیا نضا سعدین ابی ذفاص کے عملہ منافف بی سے رہ بھی ہے۔ اسی سال حضرت عرب الله بن سلام رصنی اللہ عنه اسلام بیں وانول ہوئے۔ اسی مال سلمان فارسی رضی الند عنه واخل اسلام بوئ ان کی عمر مطابق ایک روابیت ساز هے نبن مورس اور دوسرے قول سے اڑھائی سو بریں کی تھی اور اتنی مرت کے دبن حق کی طاب اور شوق طافرمت نفائم الانبيار صلى الترعليه وألم وملم من تفيرت رب وه يبله مجوب فارس س فف اور تعيروين نصارى میں اُکے میراکب عالم نصرانی کی وصبّت سے دین محدی ماصل کینے کے شوق میں دبنہ منزرہ مینچ اوراننی عربیں دس مجرسے زیادہ سے گئے اور علام بنائے گئے اور آخرجب

ظہور نور نہون ہوا منرون بنرون اسلام ہو سے رہی الفرعند - اسی سال ایک بھیڑ ہے نے مدینہ کے باسراہ بنی کہیں اور سیدالرسل سلی الفر علیہ والہ وسلم کی نبوت مبارکہ کی شہا دت و نبر دی اور اسی سال محضرت فاطمۃ الومرا سلام النہ علیہ اور دو سری ساحبزاد بال رہنی النہ عنہ ن اور حضرت سودا بسنت زمعہ اور محضرت عالمت رمنی الفرعنہ کے مکم معظم سے مدینہ طبیعہ طلب فربایا گیا اور اسی سال محضرت عالمت صارف الدی عنہ ایسی سال محضرت عالمت ما کے معظم الله محرت سے زفا ف فرباید ایک رواب یہ سال محضرت میں الفرعنہ ایک رواب یہ سال بعد از بجرت باب ماہ صفر بین عاز جہا رگانی فرمن ہوئی بحضرت سے ، تو اور معتبر نز ہے۔ اسی سال جدورہ کا منہ فربایا ۔ بعد فرباید بین موزی میں بڑھی جائی ہے۔ اسی سال طریقہ اوان منزوع ہوا اور عاشورہ کے روزہ کا منہ فربایا ۔ بعد فربایا کہ اگر سال آئیدہ ریا ۔ فقط اس کا استخباب اب ایک عمر مربا کا بھی دونہ وکھوں گا۔

میں نہ دور کا منتو ہو اور اور کا ایک فربایا دین اور بی کا بھی دونہ وکھوں گا۔

میں نہ دور کا استخباب اب اور عمر مربا کا بھی دونہ وکھوں گا۔

میں نہ دور کا نہا دیں اور بر معر مربا کا بھی دونہ وکھوں گا۔

وم سال سن بجرت ماه بسیع الا قول میں غز وه لواط کی خاطر استی صبحاب ساتھ ہے کرفا فلا ولین سے کہ اسبرین نملف ان میں نفا مقابل ہو سے لئین قبال کی نوست نہ آئی اور اسی طرح مدینہ منوته کو ربحہ ع فرایا اور جادی الا قول میں غزوہ عبینہ و کے لئے جیلے ائی فرمائی اور اولاد مدلی و اولا وضمی بی مصالحت فرما کہ لغیر وفوع قبال ربوع فرمایا اس کے بعد سعد بن ابی وقاص من النہ عند کو آٹھ سو مما جرین کے ساتھ بھیجا وہ بھی بغیر الوائی کے وابس ہو ہے۔ اس کے بعد کرند بن جابر فہری مواشی مربعہ لوٹ ہے گیا حضرت نبی آخرالوان ستی النہ علیہ والہ وسمی میا تین وہ موارائی وہ الب بھاگا کہ باتھ نہ لگا۔ اس غورہ کو بدر اولی کھتے ہیں۔ اسی اخیر جادی الا خریمی عبدالشری خواست کی الا خریمی عبدالشری فوا کہ موارائی فول کے مطابق یارہ سوار کے ساتھ قریش کا قافلہ مار نے کو بھی یا انہوں نے قافلہ زبین کے بساتھ ہو تو تبارت شام سے وابس آ ۔ یا تھا کم منظمہ میں ملا اور ایر وہ بین اس وابس اسلام میں بی اور بین خلاف موسی کی انہ موسی کے مار کو اس وحرقبول خواس فرمائی کہ انہ منظمہ نیں مار خواس وحرقبول خواس فرمائی کے غذیمت کے مال کو اس وحرقبول خواس فرمائی کو اس وحرقبول خواس فرمائی کے غذیمت کے مال کو اس وحرقبول خواس فرمائی کے منبہت کے مال کو اس وحرقبول خواس فرمائی کی بینے میں اس وابس و مرقبول خواس فرمائی میں بی گئی سے اور بین خلاف مرضی میارک سوئی اس وقت خواس فرمائی میں بی گئی سے اور بین خلاف مرضی میارک سوئی اس وقت خواس فرمائی میں بیالی میں کرائی کے خواس فرمائی کرائی کے خواس فرمائی میں کرائی سوئی کرائی کے میں اس وابس فرمائی کرائی کے خواس فرمائی میں کرائی کے خواس فرمائی کرائی کرائی کے خواس فرمائی کرائی کرائی کے خواس فرمائی کرائی کر

نك فعلى ندفرابا حبكه آيت وكَيْتَكُونَكَ عَن السَّهُ إِلْهُ كَأْمِ الْحُ نازل بوئى بير حفرت ملطان الأنبيا. صلى الله عليه والدوسم في حكم اللي حلّ ثنانه سے نغيرت كوقيفن فرما كه بانث ويا اور اس مربيمي عبدالله بن عجش رصني الله عنه كو امر المؤمنين ركھة تقه.

کیتے ہیں کہ امیرالمؤمنین کا لفنب سب سے بہلے امرالمومنین تصرت عرابی تطاب یعنی الترعند نے حاصل کیا تھا۔

علماء نے تعریح کی ہے کہ خلفائے اربعہ سے سب سے پہلے اس لفنب کو حضرت فاروق اعظم رصى التدعند في حاصل كبايقا اوران كي لئ انتعال كبالكيا تفا اسى سال مهينه صفرا كب رواسيت کے مطابق ماہ رجب بیں حفرت فاطمنہ التہ ہرا کو مصرت علی المرتضی صلوۃ اللّٰہ وسلام اللّٰہ علیبها سے بہا یا كمبا حضرت فاطمة الزنبرا رضى الله عنهاكي عمر فنرلف اس دفت سزوسال ايك روايت بي كه الحفاره سأل هني اورس تنمراف حضرت مزتصني اكبس وينج ماه نفي اور اسي سال فعله سبيك المقدس مصر بجانب كعبنر تحوبل ونندبل بئوا اور ببجرت سيستزه ماه بعداور دس سال ماه نتعبان فربصنه رمضان وصدفه فبطر مفررو فرطن مؤا اورمصقه مدينه منوره بمن ماني عبيدا داكي كئئ اوربجرت سهبيس ماه بعدعب التدبن بر ببا بوك به يهك مولود تقع جو بعداز بجرت عالم وجود مي تشافيف فرما بوك اوراسي سال غزوه بدر كبرلى جومشهور ب سنره رمضان للبارك كو وافع بوالبوكفر كي ليني اوراسلام كي ببندي كاباعث برأا جس بي الوجيل اورقريش كي مظر ركبس مارك كئ اورستر آدى ان مي سے فيد كر النے كئے عباس بن عبدالمطلب وعفيل بن ابي طالب بهي ان من سع تقداورالولسب بصاك كركة مقطم من بينيار من عطسين كرفتار بوكرسات دن كع بعدم ككيا اورت كراسلام مي آئف انصارا وريا بج مهاج درخرشهان كوببنج ملمان اسغز وهبين نبن سونبرو تنف جن بي سے سندنز مهاجرين اور ووسو حجبنيس الصار ستراونث دوگھوڑے آٹھ تلوایں تھیں ڈربیل تھیں اور مشرکییں ساڑھے نوسو تھے جن کے سوگھوڑے اور ذوالفقاراسي غزوه بين مسلمان كي بالخديكي تفي اوراً تحضن صلى المترعلية والروسلم في وه ابين سائف نضوص کی تھی۔ اُسی روز روم نے فارس پہ فتے پائی تنفی تومسلانوں کے لیے موجب زیادتی فوتنی كابهؤا اوراس بي ابام مي حضرت رفية نبت رسول الشرصلي الشرعليه وآله وتلم حوعتمان بن عفان صفي الشومنر كى زوج تقبيل. مدينه منورّه ميں وفات بإلى حضرت اسامه بن زبيد عثمان بن عفان رصني الله عنهماان يحد فن من مشنول تقد كداس فنع عظيم كي بشارت بينجي بعير حضور علىبالصلاة والسلام نع مدينه طبيبري صرف بات دن فيام فرا كرغوده بني سليم ك ليئ نشريب ب كنا اور مقام كدرتاك بيني كرنوبون كى ر إكش كے بعد ب و فوع محارب منفأ كله والبس مدینه منوره عوائے اسى سال مصمار بنت مروان جور پغير ملى الته على وآله وسلّم كوا بزاد با كه ني نفي فنل كي گهيُ اوراسي سال روز شننه بضعف شوالغزوه بن فتقاع بوبود كابك فتبله كانام ب واقع بؤا بنده روز تك ان كومعاصره مي ركه ألبا آخر كوعبدالله بنأبي منافق كى سفارسنس سان كفائل سع بازر سع ليكن حلاوط كروين كاأففاق ببؤا اوراسي سال نماز عبدالصنعي مايجي كئي اسي سال امتيرين الصلمت شاع جوزمانه حامليت مشهور تفامركا يرمنقدم كننب كامطالعه كباكرتا تفادين نصاري مي داخل بوا بنول كي عباوت مصمنون موكيا -اس نے علما سے ابل کتاب سے بنی آخرالز مان صلّی الند علیہ وآلہ و تنم کی این : نیر تشریف آوری سنی تھی اور اس نورك ظهور كالمنظر تفا كمرسانفه بي ايني ذات مبر في الل و يجه كريه وائت نبوّت ورسالت كإنبال سربين ركننا تفاا ورحب نبرظهمور بنور نبؤب أنحضرت صلى التدعليه والهوتم سنى علّت حمد وحفد ميس گرنیار ہوکر غلاب آخرین کا حفدار بنا آنصرت مثلی الترعلیہ والہ دیتم اس کے اشعاریس کر فرما! کرتے عُف كرامَنَ لِمَانُهُ وَكُفَرُ كَلُبُهُ لِعِني اس كي زبان ايان لائي اوراس كا ول كا فريوكيا ا كب رواب مِي إلا مَنَ شِفْهُ و كَفَرَ تَلْبُهُ لِعِن اس كِيشُعرا بِإن للسُا وراس كاول كفريس را -وَاللّٰهُ الْهُادِئُ وَهُوَ الْمُفِلِّ وَلَعُوٰذُ بِاللّٰهِ مِنَ الضَّلَالِ-

اورس من مجری میں نبایے دو وی الحبہ کو خودہ سولی واقع واکہ البرسفیان نے غورہ کریکے بدر فسی کا در البنداد بر سیل وغل جنابت جرام کیا تاکہ وہ حب کا میں دوسوسوار ور البنداد بر سیل و خل جنابت جرام کیا تاکہ وہ حب کا ایس دوسوسوار ور سے میسند پر جبٹرائی سے کٹ ندگان بر کم بر لئے ہیں ہونے کا ایس دوسوسوار ور سے میسند پر جبٹرائی کر دی اور دیسند سے بین میل کے فروی ایک انصاری کونٹر بید کر والا اور اس کے اردگر دی تھوں کے دوسوسوار ور سے اس کا نعاقب کے محمول کو لوٹ کر کھیا گئے تھوں کے نتوب سے سنوول کے نفیلے جو اپنے زادراہ کے لئے ماتھ لا ایس کی جاعت حق جھوڑ کر بھاک گئے ۔ اسی لئے اس غورہ کا نام غورہ سولی ہے۔ بابئر کر دور اور ایس کی ورد ویہ سے مغورہ کا اس کے دور البن کی ورد ویہ سے مغورہ کا کہ اس کے بعد سے معنورہ علیات ماتھ والی میں مغورہ کو والی کے دور وہ میں مغورہ کر اس کے بعد

بن وہ نی کے لئے تیاری فرمائی اور اوصفر کے دیں تشریف کھی اور نبرینفائلرو محارب والیسی فرمائی ادر ربع الاول کے اکثر آیا مدبیر منورد میں تسر لفنی اس کے بعد قریش کی طلب سے جا نب جران توجه فرماني رميع الأخراور حمادى الاول تك ومن حيام فرا إ اس مجرت عمي بغير و فوع كسي وافعه کے مدینہ طبیب کو والیں ہوئے بھر شوال میں ندین مارٹ رضی المدعنہ کوزی فرد پر بوبیجا وہ فاقلہ ويش كوجس مي الوسفيان بهي تفا ناريت كريك بهت سي جاندي لوث لافء وراسي-ال محربن ملمه نے بیار دومرے آدمیوں کے بمراہ ہو کر کعب بن الانثراث بیودی ہواکن مسلانوں کی سجو کیا ازا تھا اور كت تكان بدر به روروكر مشركان مكذ كومها نوا ،كي خلات أكسايا كرّا تها يتنل كرك واصل جهنم كميا اور اسي سال حفرت عثمان بن عقّان رصني الله عنه ف الم كلنوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم سن كاح كبا اورشعان من حضور عليه الصلوة والتلام في وخصد سنت عمان يسى التدعنها سع كاح كباجو بيط حبش بن حد لفيد بدري كے نكاح بن تقبل وہ مدينه بين انتقال كر گئے تقے اور رمضان من عفرت زبنب بنت حزيمه بومماكين كوكفت سيطعام كعلاني خفين المهاكمين كاخطاب عطافرا! اواسينه محاح میں لائے جو لبد کاح اٹھارہ اور ایک قول کے مطابق نین ماہ بعد وفات پاکیکی اسی سال الم المؤمنين حسن بن على بن ابي طالب سلام التدعليها نصف وصفان المبارك بيس بدا موت اور ولادت الم شهير حمين بن على سلام الله عليها كي تو تقص بير جو تفي ما بالجوي شعبان كومو لي-اسي سال مي توينفي شوال كوغر ووَه أصروا قع سُواحِس مِن دندان مبارك ننسبدا ورلب نزلون زخمي بوسكاور ت بالشهدا وسبدنا ممزه بن عبدالمطلب مع سترصحابه مهاج بن والصاريني التدعنهم ثرب شهادت كوييني. بائبس مثرك واصل جهنم بوك اور مشركول كاسروار البينعيان تنا- نزوه احد كل بدرغ وه حمرا الاردوا فع ہوا۔آپ نے ا درسے والیبی براس کے دوسے دن سولھویں شوال کواسی کیا بس انبی اوگوں کو ساتھ ہے کر جو جناک اسمد میں حاصر بننے وتمنان دبن فانعاقب کیا ناکہ وہ نہ جانبی کہ مردان دین فیصنعت اور شکستگی سے ای ہے مدینہ سے اسر آ مقدمیل تراقیت سے جا کرمین روزویں آنامت فراكرر وع فرمايا اوراسي سال ولادت الم حن علياسلام سے بچاس دن لبدستندا حضرت الم حبين عليه التلام حضرت فاطمة الزبرار ننى المذعنها كيم بيث مراك بين نظرف فرما ہوئے۔ بجرت کے بچے تق سال سریہ برمونہ واقع بؤا سرانصاری نوجوان فرارشہد ہے

ورئيدار ابن المالليداله ولم ني بالبروز كرصبي كفوت مي الدع أكبين محتى بي د مانے بد کی اور اسی ال مربر رجیع واتع بؤاکدا کیا گروه مشرکین نے اگر بعیت اسلام کی اور ایب جماعت كوصها بكرام نعابرا حكام وبن كابها فه كريك حضرت صلى الشرعلبدوك لوملم سعاجازت في لينعم ا العرك اورمقام جيمين يني كرنقص عدر وفعلاني أل محما تقول كرفيف صعاب وشهر كروالا اورلعف كوكرة اركرك لفارمك كے بائذ فروخت كر والا ناكه وہ ان سے كشة كان بدركا انتقام لي جما شهبدان مي سا أب عاصم بن ابت البعد تفيح كوالنذا الى فال كي دُ عاكم مطابق ان كى بن كولفارك مس مع تفوظ ركعه المند تعالى في الم الشريم ول كالجهيم احس في ال كعبان كو كھيرا إكركو الى كا فران كے باس ندا سے حب رات ہوئي توسيل كمے فرابيدان كى لائن بہد كر كهير كم بوكري اسى سأل ربيعالا ول ك ميين مي فرده بني نضير وا نع بنوا مبني نفنير فبائل بهود سے ا كية مبله تنفاجه روز بك ان كومها صره بس ركها آخ كو وه لوگ نسام كي طرف جلا دطني ببرراصني بو كربل كئے اور اسى سال ذلفعدہ میں ننروع مدرصغرلی واقع بنوا كيونكم الوسفيان نے جنگ احدیسے مهرت وفت منادي كي فتي كه بم اور تم برسال مربين أكر ممار بداور قبال كيا كري كريب وعده ك ون زرك بهني تو الوسفان في در كرنعيم بي معود كومين واسنه زرديكا و مده كباكه و٥ مخرستى الته علبيدواله وسلم كالوكول كولالى كواسط المرتطلف سد ورائ يصفور عليالصلوة وسل ا كب مزار بان سوصحابيل كولين ساخف كريراً مربوك عيرسلامني اور ال عنين سع رينه منوره كووالسي فرماني فتان مزول أيكريم الله ين قال لَهُمُ النَّاسُ عَدْ حَمَعُ والكُمْ فَاخْشُوهُمْ بعنى بن كولوكول ن كها كوانهول ف تهمار عمقا بدك لئدا ساب جمع كديا بدلينم ان سخطره كرواكا اثناره هي اسى تصنيه كي طرف بداوراسي مال زيد بن است رصني التدعينه في حضرت صبي الله عليه وآله و للم ك حكم مع خط اوركابت بهو وكي تعليم حاصل كي "انكدان كم مفنى حال اورامراروميّ بو يحبي اوراسي سال ذلفيده مين قضيه رجم ببودي ادر مبود به واقع بوا اوراسي مال وفت محاصره بنی نضیبر میں آبین حرمت شراب ازل ہوئی اور بعض کفتے ہیں کہ تحریم فخر نمبرے سال وا فع بوئي اور تحفيق يه بعد كرتح م خرجيد باربوئي دين آخر كواسي سال مي ايك قول ك مطابق تيه سال من جس من واقعه حديثنه واقع بئوا يّااَتِّهَا الَّذِينَ امَنْوُ النَّمَا الْحُمُورُولُلِيُرِم

ا دراسى سال مي مفرت رينب منت حجش عنى المذعنه اكا كاح مفور ظيل مقالي والسلام المساوي والسلام معابي المي روابت كاسى سال انول مونى .

اسی مال دافعدہ کے معینے ہیں غزوہ خندتی جس کوغزو کہ احواب بھی کنتے ہیں دافع ہوا ۔
اسی غزوہ میں حضرت سبدالا برارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنسٹ بر فردالفقار خباب حبدر کرارع القفیٰ سلام اللہ علیہ کی کر نتر لیف بہا ندھی اور نعیم بن مسعود حضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاس حاصر مو کر اسلام لائے اور آب کے حکم سے امنہوں نے قبائل بہود اور کفا فر لین اور ان کے سردار البونفیان کے درمیان لطائف الحیل سے نفر قد اور منالفت ڈوال دی ناکہ ان کام ایک مخدول

بوا اوراس غزوہ میں جو ملمان شہد ہوئے اور تمین کافر ایسے گئے کفار کے ایک دول پرائیسی بوامنظ ہوا کہ معبر فریش مدینہ کے گرو نہ ٹھہ سکے جناب تبدالانس والبّن علیہ الان الصلاۃ والتلام من الملک المنان جس وقت اس غزوہ سے فارغ ہوئے اسی وفت حضرت جربل علیہ اللام آئے اور غوروہ بنی فردہ بنی استان میں معالیق مجم سعد بنی فاد ان عام کو قتل کرد اکتاج میں مرحمی بن اخطب بیودی بھی نارجتنم کو واصل مہوا ۔

اور اسی سال میں صلوۃ خسوف سنروع ہوئی اور اسی سال میں صنوعلہ الحقاق والنالا کی واس کے دور ناک آپ نے دول اور منا کے دور ناک آپ نے دول اور اسی سال میں صلوۃ خسوف سنروع ہوئی اور اسی سال میں صنوعلہ الحقاق والنالا کی والنال میں صنوعلہ الحقاق والنالا کی والنال میں صنوعلہ الحقاق والنالا کی والن ہم اے کے اندر مبی کے کر داران مبارک میں صدوم سنے باتے دور ناک آپ نے دولت ہم اے کے اندر مبی کے کر ناز ادا کی ۔

اسى مال نول اصح كے مطابق اور لقول جہور چھٹے سال ايب جماعت علماً کے قول کے مطابق نوب سال فرصنیت جے نازل ہوئی ،

چھے سال غروہ بنی لجبیان واقع ہوا کہ ہر در انبیاصی انتھلیدوا کہ و صوسوار سے برقیع والوں
کی تلاش میں جنہوں نے بیر معوضہ برقراء کوشہید کیا تھا جلے اور وادی غطفان کے قریب نزول قربا بولی ن صفرت میں انتہ علیہ والہ و تارک کوشہید کیا تھا جلے اور دادی غطفان کے قریب نزول قربا بولی نہوں برجر مدیکے اور اسی خودہ ایک اور میں ایک کہ بریاط کی جو ٹیوں برجر مدیکے اور اسی خودہ ایک مشور سے ۔ اور اسی سال غزوہ فایہ میں واقع ہوا کہ غطفان مصرت میں انتہ موالہ وسلم کی اوٹینی مشور سے ۔ اور اسی سال غزوہ فایہ میں واقع ہوا کہ غطفان مصرت میں انتہ اور اسی سال غزوہ فایہ میں اندی کی دوڑ مار کہ اور اسی سال خورہ براکہ تو ان کوگوں کو دوڑ مار کہ اور انتہ سے سات روز با نی لگا تا میں ما اور اسی سال ماہ شوال میں فضیہ نہیں واقع ہوا۔ ایک قول کے مطابق غزوہ بنی مصطلی اور ہوری برا اور اسی سال ماہ شوال میں فضیہ نیا ہو انتہ ہوا کہ خوا ایک فول کے مطابق غزوہ بنی مصطلی اور ہوری برا میں مال میں مقا۔

برسا اور اسی سال ماہ شوال میں فضیہ نہیں واقع ہوا۔ ایک قول کے مطابق غزوہ بنی مصطلی اور ہوری بری میں مقا۔

برسا اور اسی سال ماہ شوال میں فضیہ نوا نا شان و نیا کی طرف قاصدوں کو بیغام اسلام کے لئے مقام شراح نا اور میں اور اسی سال میں مقام میں مانت مقوفین اسکن رہ کے باد نتاہ کا مار برقبطہ اور اپنی بہن سیرین اور حمد اربعفور مینیا۔ مقوفین اسکن رہ کے باد نتاہ کا مار برقبطہ اور اپنی بہن سیرین اور حمد اربعفور مینیا۔ مقوفین اسکن رہ کے باد نتاہ کا مار برقبطہ اور اپنی بہن سیرین اور حمد اربعفور

ا ور نبائم دلدل کو جناب رسول کیم صلی الند علیه واله دستم کی خدمت میں بطور مدیجینی اس سال واقع سوا ، حضرت میں بطور مدیجینی اس سال واقع سوا ، حضرت منبلالا الرسل الدرسی کوسان موا ، حضرت منبلالا الدر والدل کا حضرت مهاویر بن وسب کونخشا اور لیعفور کا حجنه الوداع سے والیسی کے دفت مرحانا اور والدل کا حضرت مهاویر رصنی الترعن کے وقت تک زندہ رسنا وغیرہ دغیرہ -

رسی سال کسوف آفناب (سورج گرین) بندا اور فارکسوف منروع بهوئی اسی سال خوار نے اپنے ننوم کے ظہارت تکابت کی اور آبت قد سَیم کا دلئے قال آلی تجادِلگ فی ترکی ہے۔ اپنے ننوم کے ظہارت تک است کی اور آبت تو ایک تنظم اپنے نماوندکی بابت تھے سے المال بوئی ۔ لیمنی سُن کی است جو ایک تنظم اینے نماوندکی بابت تھے سے المال بوئی ۔ اسی سال ام رومان والدہ حضرت عالیہ مقدامتہ رہنی اللہ عنما اور عبدالرجل بن ابی بحر رضی اللہ عنما

ئى والدە ۋىت بولىن -

اسی سال حضرت الو مرسره رصنی الطرعنهٔ کا فلیلیه دوس کے ہمراہ مدینه منورّہ میں آنا اورخامش اسلام کا ظاہر کرنا۔ حضور میں الخد علہ واله دیتم کا خبر ہیں ہونے کی خبر بایک حضرت الکوسریرہ رضی لیکڑھنز کا خبہ جاکر نشال غزوہ خریبر بیوزا اسی سال نشا

أفتاً ب بھی بورغ وب بغرص ادائیگی نازقصا سّبدناعلی المرتصنی صنی العُدعنهٔ اسی غزوه بینها حب که سرمبارک جناب سرور کا کنات صلی الله علیه وآله و سلی مالت وحی ان کی گود میں مختا۔ اسی غزوه میں حمارا بلی کا کھانا اور داڑھ دندان دار جانوروں کا کھانا اور مال غنیمت کا تقسیم سے نیکلے بہج ڈالنا ادر اوٹا لوب کا استنبرار کے قبل ممنوع ہوا ، اسی غزوہ میں کباح منعدحام

سوا جو ابندائے املام سے اس وقت: کہ۔ الله بنا۔ اس کے بعدر وزغر وہ اوطاس بعداز فتح مئة معظّمہ برم باح ہوا اور تین دن کے بعد بھر حرام نطعی ہؤا۔ جمع علم اک اصف کا ۳ فیام فیامت. اس ایت پر انفاق ہے۔ اس کا مخالف سوائے روافض کے کوئی بھی شہیں۔

قضنبه لبانهٔ العربس حصنور علبه الصّلانه والسّلام كامعرصها بركهم بصنوان السُّرعليه الحبيان كاندند بس ره جانا نماز صبح كا قصنا بوجا المجهر صنور علبه الصّلان والسّلام كا فصنا نما نه كا افلن المقامن و جماعت سے ادا فرمانا بھی رجوع غود کوئیہ کے دقت دا فع بوًا نضا اور اسى سال میں بشا .

اسی ال اُم جبیب بنین ابی سفیان حوایثے شوہرکے مراہ حبن گئی نفین و ال ان کے خاوند کا انتقال ہوگیا . نجا سنی بادشاہ عبشر نے انتہار حسنور علیبالصلاف و السلام کی زویج کے لئے آب کی خدمت بن جبیجا بعض قول کے مطابق بیز کاح جھٹے سال میں بئوا۔

اسی مال آنحضرت ملی الله علیه اله ویم دو مزارا که سوسوارول کے ساتھ عمرة فضا ادا فرا ا ادر دالبی پرسیونه بنت الحارث کو مقام شرف جو مکه معظم کے قریب ہے شرف کا حسے مزاز فرا یا اوراس جگراس سے خلوث کی اوران کا انتقال اسی مقام به ترکسیجه سی بجری میں بوا اب بعی ان کی قبر شریف اسی حجگر ہے حضرت میموند رضی الله عنها سب بیسیول سے بعد میں حضور علیال متلاق دانسلام کے نکاح میں امیں اور سب سے بعد میں انتقال ہوا ، ایک روابیت میں ہے کوازواج مطارت میں سب سے بعد حضرت صفیتہ رضی اللہ عنہ المنظم اللہ والتداعلی ا

یں طب سے بعد صرب سیبری الدرہ العاص و خالد بن والید و ختمان بن ابی طلحہ دینہ شریف بہرت کی خوش سے آئے اور شرف با سلام ہوئے بعض کے نزد کہ ان کا اسلام اخیر سال سے بھی میں واقع ہوا ہے اور وی التج میں ماریہ فیطیہ رضی الترعنہ اسے ابراہیم بن رسول الندس التہ علیہ وآلہ میں واقع ہوا ہے اور وی التج میں ماریہ فیطیہ رضی الترعنہ اسے ابراہیم بن رسول الندس التہ علیم والمن میں وسلے بیا ہوئے ۔ آب نے ان کی بیالی کی خوشنج رسینی نے والے کو ایک علام بختا اور اسی سال مرہ وقت مسید نبوی میں منبر بنایا کہا ۔ ایک روا بت میں ہے کہ منبر کا اسیاد سال ہفتم میں تھا ۔ اسی سال مرہ وقت واقع ہوا جس کی وجہ بیرینی کہ آ ہے۔ نے ماری بن عمر کو دیا ۔ اب صفور علیہ القسادة والسلام نے نبن سزار آ ومی زیبہ شرجیل بن عمر وغلمانی نے اس بی مرکو ہی کے لئے بھیجے بشرجیل نے ایک لاکھ سے زیادہ بن حاریہ کا کھ سے زیادہ بن حاریہ کے لئے بھیجے بشرجیل نے ایک لاکھ سے زیادہ بن حاریہ کو ایک سے نیادہ بن حاریہ کا کھ سے زیادہ بن حاریہ کی ایک کے لئے بھیجے بشرجیل نے ایک لاکھ سے زیادہ بن حاریہ کو ایک سے نیادہ بن حاریہ کی مرکو ہی کے لئے بھیجے بشرجیل نے ایک لاکھ سے زیادہ بن حالیہ کا کھو سے زیادہ بن حالیہ کا کھو سے زیادہ بن حالیہ کا کھو سے زیادہ بنا میں حالیہ کی مرکو ہی کے لئے بھیجے بشرجیل نے ایک لاکھ سے زیادہ بنا میں حالیہ کی مرکو ہی کے لئے بھیجے بشرجیل نے ایک کی مرکو ہی کے لئے بھیجے بشرجیل نے ایک کو کھوں کے لئے بھیجے بشرجیل نے ایک کی دیا ہوں کی مرکو ہی کے لئے بھیجے بشرجیل نے ایک کی کھوں کی دیا ہوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے لئے بھیجے بھی کے ایک کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کیا کہ کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کیا کہ کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھو

آدمی جمع کر کے سخت مقابلہ کہا اسلام کا جھنڈا زید بن حار شرکے ایکٹریں تھا جب وہ شہید ہوکر گریٹے۔
تو حضر: جبھرا بن ابی طالب رھنی اللہ عن نے لیا ، حب، دہ بھی شہید مبوسکے نوعبداللہ من رواحرنے
لیا جنانچہ حضرت عالم بناہ صلی اللہ علیہ والم وسلّم نے ایک اشارہ ان کی طرف کیا تھا اور آخر ریو فتح نالد ہولید
کے باخفوں ہوئی اور اسی غزوہ میں ان بیر سیمٹ اللہ کا خطاب ملا اور حیفر بن ابی طالب نے لفب
طبیار حاصل کیا۔

ادراسی سال سریر حیطروا قع متواکه البرعبیده بن الجراح فافلد قرایش کی تلاس می کلے حب ان کا ساراسامان خوراک ختم مولکیا۔ وابر عبر سوبیت بڑا نفاجس کے متعلق کتب سبر می مذکور ہے دریا نے ان کے سے اس حافور کو با سر بھینیک دیا جس کو صحابہ نے آدھے میلیف تک اور لفول بعض ایک ماہ تک کھانا۔

اسى مال محتم معظمه فتح بنوا- دس ماه رمضان كويصنور عليالصَّالوة والسلام دس سرّار مهادران سے ریند منورہ سے باسر نشلف لاسے اورعباس بن عبالطلب اپنے عیال کے ساتھ جھرت کر کے مفام مجفہ ہومکہ اور مربینہ کے درمیان ہے آئے ہوئے تفتے انحفرت سے ملافات کی اس سے بیلے وه حضور عليه الصلفية والسلام كي محمس سنفايا زمزم بيرر باكش بزير ينف اسلام معاويه والوسفيان اوران كي زوم مبده وعكرمه بن الوحهل و ديگر بهجوا بريمبي اسي مال مين وا فع بيُوا تفا حضرت صلى الته عليدة الهوسلم نع بعد فتح مكترك عكرمسرن بي جبل ك قتل كالحكم ديا تفاء آخدان كي بي بي المهينت الحارث اللام لاكر عكرمه كى طرف سامان مانك كرحضور حضرت رمالت بسلائين -عكرمه عبى حاحز بوتيه بي مسلمان بوئ اور حفزت الويجربية إبن صنى التوعنه كي خلافت بين اجناد بن ك روزشهد بهوك حب سرورانبا على الترعليه والدولم مسجد الحرام من وافل بوك الوحضرت الوكرصة لبن رمني التدتعالي عنذ لين باب الوقعا فدكوآب كعصفور لمي لاسع حضرت رمالتآب صلى المدعليه وآلم وتلم ف ان كوميشايا ان كرسينه بروست مبارك بيدرا آب كروست مبارك كى بركت سے الوقعا فدم ملمان ببوئے اور صب وقت حضرت الو بجرصد بن رصنی الترفعالی عند الوقع كو خدمت اقدس ميں لائے توآپ نے ابنا و فرما ياكه تم نے بورھ كوكيوں كليف دى يم ان کے باس خوراً جاتے۔ فتح مبارک بیس رمضان المبارک کو دافع ہوئی۔ حضرت سرفرر دین و دنیا مسلی الشر

علبه وآله وسلم نے مکتر شرافی میں بندر جون افامت فرائی۔ اتنے دن ہرروز توالی محمیر بسر ایت بھیجا کرتنے رہے۔ خدا کے فضل سے سر طرف فتح نمایاں ماصل موتی رہی۔ آپ نے حضرت خالدین ولیدکوعولی اور عمروین العاص کوسواع بہ اور سعدین فیروز کومنات بیکٹیبات فراکران کے توڑنے کا حکم دیا اور شرک وفعاد کا ام ولٹان ونیاسے بالکل مثاویا۔

اس کے بعد وس ماہ شوال کو وس ہزارا ہل بدیندا ور دو ہزار مکتوں کو ہے کرآپ عنین کی طرف
برآ مد ہوئے۔ بعض صحابہ کو اپنے نشکہ کی 'نوکت، وعظمت برنظر بٹری تو کھنے تھے کہ اب ہم سرگرزشکست
خوام برگے۔ غیرت خدا فدی نفتفنی امتحان اور ا بٹلا ہوئی گو نشکر اسلام میں ہز بریت بیدا نہ ہوئی
گر اس مالت میں بعض نوم المہوں نے جن کے سینے ایمجی کانے جاست حمد اور کیبیز سے نبوب پاک

نه بواے مقے اپنے خبت باطن کوظا مرکر می دیا۔

کسی نے کہ اکہ محرصلی النہ علیہ والم و کلم کے اصحاب لیسے مصاکے کہ کنارہ درہا تک ہمی نہ محمد میں کے دوسرے نے کہ اکر آج وہ دن ہے کہ سح سامری باطل سوجا کیگا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ والم و تقریب کہ سح سامری باطل سوجا کیگا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ والم و تقریب کے دوسرے نظار کی طرف جیسے کہ اللہ کی اللہ کی اللہ میں کہ اللہ کی اللہ میں ہوئے۔ اس غزوہ میں جار مُسلمان شہید ہوئے اور سنٹر کا فرج نہ رسید سوئے۔ بھی الو مولئی الله مولئی الله عربی کو ایک صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اوطاس کی طرف روانہ و مال کا فی مال غلیمت با نظر لگا بچوجیس ہزاد اُونٹ جالیس ہزار سے نہ بورہ کیاں اور جہا ۔ ہزار او فیمہ بیا نہ میں اور جہ ہزاراً و می گرفنار ہوئے۔ منجملہ اسران کے میسما بنت الحاریث صفور علیہ الصافی و التام کی رضاعی بھی بین منفی سے صفور علیہ الصافی و التام کی رضاعی بھی بین منفی سے صفور علیہ الصافی و التام کی رضاعی بھی بین منفی سے صفور علیہ الصافی و التام کی رضاعی بھی بین منفی سے صفور علیہ اللہ میں خوالیں فرما دیا ۔ ا

اس کے ببدآپ طالف کی طرف تشریف فرما ہوئے ان لوگوں کو انتحارہ روز محاصویں رکھا مچر منادی کا سے دیا کہ تو اس خرکل آئے آزاد ہے۔ دس آدمیوں سے زیادہ باسر کیا تھا۔ اس غروہ مجھی انہیں میں سے بین حبہوں نے فلعہ سے لیٹے آپ کو ایک کمند کے ذرایعہ باسر کیا تھا۔ اس غروہ میں صحابہ کرام سے دس آدمی در دُشہادت کو بہنچے ستھے اور طالف کو بغیج فرح اور نصرت کے والبی کا ارادہ فرمایا اور منقام جعرا شہسے احرام باندھ کر تھے ذی القعدہ کو غمرہ اداکیا اوراسی

مقام برال عنیمت فضیم فرمایا اور ابالیان سوانان کے بندا کیت فیائل نے حاضر موکر اظها امان كباب انجاب عتى التدعلب وأله وتلم نعان محاموال اور فبدليوں كوان كے تواله كرد با-ان كے بعد اس فوئ كاسردار الكبن عوت اكرمه لمان مؤا- آب نيه اس كوسوا دنت انعام مين يسير اوراس كالم وعيال سوالس وسدوية اس كوطائف كاعامل مفرد كبا-اسى مفام بريعض ادالول في طلب عنائم اورتفتيم اموال مين عفرت صلى الله المه والمروم سي غلب كيا اور جناب تبديد انس والبان كوابك درحت كي نبح كهرا اور جادر مبارك أتارلي اور لعض جوانان الصارف معي ورباره غنيمت كجه كالم أبا حفرت سياليسل بادئ سكل صلى الشرعلية والبروطم في متاع ونياكي تخفيرا ورنصغير فرإكر ثواب نعاص آخرت اورعنا إت مخصوصل بيغ سے انہيں بنيارت دي اورارننا د فرما باكم يمناع دنياسهل سع به لوگ ميري قوم سع بس ا ورنادان بين اور ضعيف الايا میں ان کے اموال اور اسف یا ملك كئے اور بلاد اور اطلاك ان كے باخفول سے تكل كئے۔ میں نے جا اعتماک ان کے اموال معیر دون اکدان کے اہمانوں میں نزائدل ندآ دے اس کے بعد غناب بن اسيد ومعا ذكومكم معظمه بن نليقه كركة بن نديية منوره كوم العبت فرالي اوراسي سال كعب بن نه برين قصيده بانت سعاد ميش بارگاه نبوت كرك امن وسلامتي بالي اسي سال حضرت سلی الدعلبدد آلبر وسلم نے حضرت الم المؤمنين سوده بنت ربعبر رمنی الترتعالى عنها ك طلاق كإراده فرايايه النول تمايني بارى صنرت عائسة صدّلفيرصى الدنعا باعندا كوجنتي اور ازواج مطهرات كيسسله بين شامل ريبي-

اوراسي سال حضرت زينيب رسني النّدعنها جو حفنونيي انوازيّان صلى النّدعليه وّالم وسلّم كي بُرى صاحبزادي بي اورزوح الوالعاص تفليل وفات فراكي صنى النّدعنها!

با سرائی تو دلدین عقب نے سمجھاکہ ہر اوگ مقالد کو سکلے ہیں وہ مدیند منورہ والبس آگئے اور در مار رسالت من شكابت من كي لوائم كرم إن جاء كُمْ فَاسِقُ نِنْداء فَتَيَنَّوُ الخ الزل بولي-اسى بال أنحون على التُرعلبه وآلم وسلّم ايك ماه تك ازواج مطهرات سے الگ رہے اسى سال غزوه تنبوك دا فع بهوًا. أب نے حضرت امرالمومنین علی سلام الله علیه کورینه منوّره میر لینے امل وعيال بينليفه مقرر فرمايا ورحباب ولايت مآب رمني الترعنة في نسبب مفارقت حضرت كي مفاقين كے طعن سے ربائش مدینہ منورہ براظهار رہے وا ذبیت كيا مكر حضور على القتلون والسّلام نے بارتباد أنْتَ مِنِيْ بِمَنْزِلَةِ هَامُونَ مِنْ مُوْسِى لعِينَ تُومِيرِ على مِزام ارون كے سے موسلى على التلام سے فراکران کی نسلی دنشفی فرما دی اورلیں بندعالی سے ان کو مخصوص فرمایا اوراسی غزودُ ''وک بیں مضنت صديق اكبر رصنى الترعند نفاينا نمام مال اور حضرت عمز فارون رصنى الترعند في إنبا نصف ال حضرت عنمان منى المذعنه كانهجيز حليق عسرت كدنا اوزبين صحابه كارك حباناحس سعاليه كريمه عكى التُلتُهِ الَّذِينَ خُلِّفُوا الح وافع بُوا حضرت عليه الصّلوة والسّلام فيدو ميين نك وبال أقامت فراني اور بحبر بغیرونوع قال و حدال کے مراجعت فرائی اور مہیں فلیلہ الیہ واہل حمیان وارز ج کے لوگ حضورين مين بوئ اور تزبرونيا فبولكيا اور تعبر تصرت خالد يفني التبرعة كوحا يرسوسوار وس كر اكبدرسج دومنا لجندل كاعلافه تنعا برعبيا انهول نداس كوكرفاركما اوراس ك بهائي كوفتل كروالا اس- نه بهي جزية قبول كرفيدرائي بالي اس غركي دالبي بيمسجد صرار به عبور فرايا جومنا فقول ندابل فناكى علت حديبه نبائي تفي كدموجب لقلبل جاعت مسجد لقولى اساس موراس كومطابق وحي اللي جلا وبا اورخواب وبرباد فرما يا جناني فرأن مجيداس كي حبرونيا ب- كالَّذِنينَ الْخَذُولَ مُسْجِدٌ احِمَارًا الع اور رمضان المبارك من مدينه منوره والبي تشراعي فرما بوك بجروف تفتعت أسه اوراسل م لاسماور بہ شرط پیش کی کہ وہ کچے مدت کے تولات اور طاغیہ کو نہ توڑیں گے اور نہ ٹرا کسی کے اور نماز سمجی ننیں بڑھیں گے اس کے بعد وہ مکمل اسلام لائیں کے مگر آب نے اس شرط فاسد کو فنبول نہ فرمایا اوران كوواليس مجيع ويا أبيركرميه وكوكة أن تُبتناك كلت ذكِنتَ تَرْكَنُ إلْيُهِمْ الله لعِني الرَّغِمْ كو من مُعْبرات تو تم ان كى طرف هجك لك مبات عثمان بن إلى العاص كو ان توكول كالمبرينا إ اوران ك يسيج الوسفيان بن حرب ومغيره رصني النه عنها كوطاغبه ك توثيف كوسيا اوراسي سأل الوكيمبر

كاخط اورقاصداً إ اوران كاسلام لان كي خبرلايا.

اسی سال صفرت الو کمر صدین رمنی النارعنه کو آب نے جے کے لئے روانه فرایا اور ان کے پہلے مصفرت علی مرتفعی رصفی النارعنه کو معینی تاکہ سورت بارات بیصی اور مشرکوں کا نقفی عدد کرنے انہیں سے ختکے طوا ف سے روکیں اور کسی مشرک کو جے نہ کرنے دیں اور ساتھ ہی اعلان کریں کہ مہشنت میں سوائے مومن کے کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا -

اسى سال زائيد غامد مركور تم كيا اورعوم بربن عارف نے اپنى بوي كے سائفدلعان ليا اسى سال رائيد غامد مركور تم كيا اورعوم بربن عارف نے اپنى بوي كے سائفدلعان ليا وستم نے مدینہ منورہ بس اس میہ غاز خبارہ سیری ۔ نما فعبہ اس عل مبارک سے نماز خبازہ غرب كوجائذ اسم كى مبارک سے نماز خبازہ غرب كوجائذ اسم كى مبارک سے نماز خبائرہ غرب كوجائذ اسم كى مبارک سے نماز خبائرہ غرب كوجائذ المجھ كر بهى واقعہ دليل ميں بمپين كونے بيں - حفيہ فرمانے بيں كه بيا الحضرت صلى الله عليه واله وسلم برخوا موائم والله وسلم كو الله على الله والله وسلم الله عنما نوج الله عنى الله وسلم الله عنما نوج الله عنی الله وسلم الله عنما الله وسلم الله عنما الله عليه والله وسلم الله عنما الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله والله وسلم الله والله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله والله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله والله وسلم الله وسلم الله والله وسلم الله والله وسلم الله والله والله وسلم الله والله وسلم الله والله والله وسلم الله والله وسلم الله والله والله

ہے تو ہزاراً دمی ایمان لائے۔
اسی سال مرطرف سے عرب کے وقد خدرت تنرافی بین حاصر بو کے اسی دحب سے اس سال کو عام الوفود کتے ہیں کی نوکوریا رہے وقد خدرت تنرافی بین حاصر بوکے اسی دحب سے اس سال کو امنہ ورکتے ہیں کی نوکوریا رہے والے بیٹر اسلام الانے کو فتح مکم برجمول کیا بنوا نظایم امنہوں نے دکھا کہ ذرایش جو امام یا بیٹوا کے عرب بیں اور الل بیت استد بیں اطاعت بیغیر جلاقت والد و تم کی قبل کی ہے تو فلیل تھی ایمان لاے اور انہوں نے جان لیا کہ اب کسی میں طاقت مقابلہ اور مقاومت نہیں ہے ۔ وہ بن محمد میں اللہ علیہ والہ و تم کو تا اور حجوث بھاک نہا طل ہے مصد اق جاتے الحق والا ہے تو لوگ مرطرف سے بھاک بھاک کر اسلام میں واضلے ہوئے بیٹر کے جورٹ بھاک کر اسلام میں واضلے ہوئے میں بیٹر کے جورٹ بھاک کر اسلام میں واضلے ہوئے کے جہانی فرائن باک سال میں واضلے ہوئے کہ کو کر انہوں النا سی کیا خوائن کے کہانی کے جہانی فرائن باک سال میں واضلے ہوئے کے جہانی فرائن باک سال کرنا ہے۔ یا ذا جاتے کو کر انہوں کر انہوں کر انہوں کی کر انہوں کر انہوں کے جہانی فرائن کو کر انہوں کرنا ہے۔ یا ذا جاتے کو کر انہوں کر انہوں کو کر انہوں کر انہوں کر انہوں کر انہوں کر انہوں کرنا ہے۔ یا ذا جاتے کو کو کر انہوں کو کر انہوں کو کر انہوں کر ا

فِيُ دِينِ اللّهِ اللّهِ الْمُحاجِّا لِين صب التُدامال كي اماد الدفع آلي لوگول كوالتُدك دين مي فوج لغوج وائل موت بوت ويهم كا- الحديث مال دين الاسلام!

بوت مور دیم کا الحدیث علی دین الاسلام! سال سنام مه الدر الدین الدر الدین الدرث برنشر میجا اور انه بن شرف

الاام مع مرزف فرمايا.

اسی سال و فد سلمان وغمان و هام و و فد زبیده ما صربهونی ان مین عروبن معدی کریب می تفاجو اسلام لا با اور لبعد و فات بنی علیه الصالوة والسّلام مرتد بهوکیا اور تعبر اسلام لایا .

اسی سال عبدالفنیں واشعث وفد بنی حیفیدها صربوٹ ان میں مبلیہ لَاکِ تنفا کہ مزیر ہو گیا اوس اس نے دعولی کیا اور کہا کہ محمرصتی النہ علیہ والہ وسلم نے مجھے اپنا سڑ کیے کہ لیا ہے۔

اسى ال نجران ك نصارى ك سائق مبالم كا و فع بيش آيا اور اسى سال تفرت جريم عبالتم الجبلي وُيرُه سو اَدميول ك مائق اسلام لائ الدائ تفريت ملى الته عليه واله ومن في الحالي فودوا لحليفه كى طرف نب شكى ك سك محيا - اسى سال قف نه جام بھى وافع ہؤا جي تميم دارى اور و عدف الى بيد جيايا تفا اسى سال تفرت مرور عالم ملى الله عليه واله و كل في مؤلفى سلام الله عليه واله و كم في الله عليه واله و كل فرف مي الله عليه واله و برواك مناف مي الله عليه واله و تم الله الله عليه واله و تم الله و تفويل الله عليه واله و تم الله و تفويل مي مناف الله عليه واله و تم الله و

اسی سال بروز حجم الوطاع الدیم انتخدات ککفر دیشنگف بعبی آج ہم نے نمها سے دین کو محل کردیا ہے۔ نازل ہوئی۔ اسی حج کی والبی کے وقت منزل فاریخم میر صفرت علی کم اللہ وجہدً کو تخصیص مکن کننٹ مَدْ لکہ فَدِیل محمدی کی ایسے مضوص فرمایا۔

اسی سال صنرت ابرا ہم بن رسول الله صلّی الله علیہ واله وسلّم نے وفات بائی اسی سال ضمام بن تعلیہ حفور مُیرِ نورصلّی الله علیہ والہ دسلّم کی خدمت اقدس میں حاصر ہوکہ شرائع دین دریا فت کئے اور اپنی قوم میں خاکر قوم کو مسلمان کیا ۔

اسى سال بن طح بو حام طئ كا قلبياء كر قاركرك عشر عليالقلوة والتلام كي مومن مي

بین کیا گیا اوران میں صافع کی میٹی بھی تھی لیکن حافم کا فرز رتبام کی طرف بھاگ گیا ایس صفرت نبی اکر منظم کی است سالی استر علیه واکه وستم نبیاس کوریا فرما دیا اور خلعت عنایت کی بھروہ لینے بھائی کے پاس اس اولیت موا ،

بھی سائفہ لائی اور دولوں اسلام لائے ایک آئی کے مطابی قضیہ جافع مسال کے شری براہ فرم ہوا ،

اسی سال خالد رصنی اللہ عنا کو بنی حارث بہد کم نجران میں رہنے تھے جی بیا وہ ایمان لاکرت ورکی نور مسلی اللہ علیہ والہ و تم میں حاضر بھوئے نظر مبارک اس گروہ بہریٹری تو فرمایا بیرکون لوگ بیں جگوا مبند مسلی اللہ علیہ والہ و تم میں حاضر بھوئے نظر مبارک اس گروہ بہریٹری تو فرمایا بیرکون لوگ بیں جگوا مبند کے آدمی ہیں ،

اسی سال باوان والئ من نے دفات بائی ا در معاذبن حبل رضی النه عنه کومین اور حضریوت کی طوف معبیجا اور ان کی رکاب میں سلطان زمان وزمن بیاده بام تشریف لائے اور ان کو تشریف خصت سے مشریف فوا یا افغات ہماری فهمهاری تضریف با ور ارشا دفوا یا بشا بداس سال کے لبد نومجے کو نہ یا وسے اور یہ لافات ہماری فهمهاری آخری مو ابنی معاذر نئی النہ عنه بیس کرروئے مجھران کو وواع فرما یا ۔

امی سال جربه بن عبالند کو ذی الکلاغ بن ناکور به جیبیا وه لین امراه سمبت ملان بوگیا .
اسی سال فروه بن البذامی که بادشاه روم کی طرف سے خاطی نظام ملان بوگیا اور حاکب روم نے اس کو گرفتار کر دیا اس کو ترکد بوجانے کی تغییب دی اس نے کہا تو نود جانیا ہے کہ بروی رسول ہے کہ جادو علیات اس کے ظاہر بونے کی لبتارت وی تقی دیکی توابنی مملکت کے سوال سے ورال ہے اور علیات اسلام سے مترف کبوں نہیں موال بیس فروه کو با دشاه روم نے فید کر کے قتل کر دالا ۔
ممال سلام سے مترف کبوں نہیں موال بیس فروه کو با دشاه روم نے فید کر کے قتل کر دالا ۔
ممال سلام النظم اس سال حضرت مید الرسایین صلی الله علیہ والد و غرف بناکہ م خصرت ہو گئے بیداں اس الرسیع کے بینی میں انتخفار کی اور فرط یا اس الرسیع کے بینی میں انتخفار کی اور فرط یا الے الم الفیع کیا احتمال اوقت بناکہ م خصرت بو گئے بیداں

اب فقنة أنے کوہی حوشب اریک سے زیادہ ہیں۔
اسی سال روز دونند جھیدیں اریخ سفر کواسامی ند کو ایک بنشر ظلم کے اتحداُنی اوبارہ کا ایسی ایک روم ہے۔
میں ایک روم ہے جہاں اُسام کے والد زید شہید ہوئے تنے اپر بھیا اور جہا یشنبہ کو انحضرت معلی اللہ علیہ والم وستر کو سنجا را ور در کر شروع سما۔ پنج شنبہ کے دن جہنڈ اوست مبارک سے ورست فراک راسامہ کو عنا بیٹ فرما ہے۔ وہ وہاں سے فصت سوکہ اسر متام جُرت ( مدبنہ کے ویب ایک عبر ہے عفور نے کہار مہاجرین والصار کو فنلا الو بکر صدایق عمر فاروق اعظم ۔
ایک عبر ہے عفور نے کہار مہاجرین والصار کو فنلا الو بکر صدایق عمر فاروق اعظم ۔

معدین ابی وقاص و ابو عبیده بن الجراح یمنی النوعنه جیے لوگوں کو اسامر بن زیر رضی الندعنه کے جمراہ ، وانہ فرابا ، اعبن لوگوں کو اسامہ کے امیر بنا نے بی فرا قبل و قال واقع ہوئی بحضور علالقلاف والتلام حضرت اسامہ اوران کے باب زید کی تعریب بی ایک نما بت ہی بینی خطبر دیا اور فرا! اس کا اسرا وار ہے جبر دس ماہ باب امارت اور باست کے لائن نخا اور بر بھی اپنے اب کی طرح اسی کا سرا وار ہے جبر دس ماہ بین الافل کے نبیہ کے روز وولت سرائے بین نظرف لا کے روز بحث نبر کو مرض نے ترت افتا با کی اور خرطور میلی لذاب اور اسود عنہ یا نشراف الله اسی مالات بیں بی آب بہ نے بوجی المہی اسود کے اسے جانے کی خبر لوگوں کو وی بنیانچہ واب بی بولا اس نے صنعا نے بین میں خروج کر ابا اور شہری باؤا کو مار کہ اس کی بوی کو جو فیوز کے جوالی برق می را ور فیروز نوز باخی کا بھانچہ بھا ) سے عظد کر دیا فیوز کو مراز کہ اس کی بوجی اسی میں بین سے مرتے و قت کو مراز کہ اسی میں بین سے مرتے و قت نے دیما کہ دو بی کہ کا کہ اور کی بالی می فرو برا اور ابرانوں سے کہ اکرانی کی ہے ۔ اس عورت نے دو برا اور ابرانوں سے کہ اکرانی کی مرت فرو براوا و ابرابانوں سے کہ اکرانی فراو براوا و برابانوں سے کہ اکرانی فرو براوا و براوا و برابانوں سے کہ اکرانی فرو براوا و برابانوں سے کہ اکرانی فراور براوا و برابانوں سے کہ اکرانی کی وجی کی ہے ۔ اس عورت کی ہے ۔ اس عورت کی ہوئی کی ہوئی کی ہی ہی ہی ہوئی کی ہوئی کو براوا و برابانوں سے کہ ایکن کی وجی کی ہے ۔ اس عورت کے براوا و برابانوں سے کہ کی ہی کی ہے ۔ اس عورت کی ہے ۔

اس اسود لمعون کا ام عبله بی کعب نفا اور اس کو دوالی ارتهی کت شخے بریابی تفالوگوں کو عبی نمب و خوائے بریابی تفالوگوں کو عبی نمب و خوائے بو دکھا انتقاد اس کا خروج اوّل بدر حجۃ الدواع واقعہ ہوا ۔ اور مبا کِذاب کو وشنی کا فرائے منفی کہ بیس بہنزین اور بدنز بن آدم بول کو شنی کرنے والا ہوں مبلی کذاب بہت بوڑھا آدمی نفا و وند بنی حذیفہ بین نبال ہوکہ حضور علائے الحقالية والتلام کی خدمت بین حاصر ہوا اور اسلام لایا نفا بھیر عامہ جاکہ مرد ہوگیا اور حضرت عبی التر علیہ والہ وسلم کے خدمت بین خالیہ والہ وسلم کے خدمت نا بیا اور خالی کو وال محبوع فرآن محبد کے دیا تھا فالی کیا وزیر منفل کیا اور عنفل کو سافط کو میں کا ایک کروہ اس کے تالیع ہوگیا۔ اس معون نے بام طبوع فرآن محبد کے بیندا کی فالیہ و نفل کے مفتح کہ کا باعث بینے ہوئی ہوگیا۔ اس معون نے بام طبوع فرآن محبد کے بیندا کیے والعاد بات کے مفال اور اس نے کہا ۔

وَالنَّا إِيَّاتِ زَرْمًا وَالْحَالِلاَت حَصْدًا وَالطَّاحِنَاتِ طَنْحًا وَالْحَالِزَاتِ بَحُنْبُرًا وَالتَّادِدَاتِ شَوْدًا لِبِنْ قَسْم ہے کھین کرنے والوں کی کھینی کرنے کرا وکھینی کاشنے والوں کی کھینچ کاشنے کر چپنے

والول کو بینینے کرا ور روٹی کیا نبوالوں کی روٹی کیانے کراور بالانوں میں روٹی توڑنے والوں کی بیادیس روتى تورث كراوركما كاضفدع بِنُت صِفدَعَيْنِ إلى كَعُرَّتْ فِينُ لَا الْمَاءُ تُكَدِّرِينَ وَلَالسَّاسِينَ مُنعِينَ مَمُّا سُلتَ فِي الْمَاءِودَ ذُنْهِكَ فِي الطِّينِ لِعِنى لِسِينَاكُ بِرِْسِهِ وومِنْيَدُ كُول كَي بِيِّي كُبِ مُنعِينِيَ مَرَاً سُلتَ فِي الْمَاءِودَ ذُنْهِكَ فِي الطِّينِ لِعِينِ لِسِينَاكُ بِرِْسِهِ وومِنْيَدُ كُول كَي بِيِّي كُبِ تك زنده ربع كى توند إنى كوتيراكرتى ب اورنه پياسوں كومنع كرتى ہے سرتبرا بإنى بي ب اور دم ترى من مي ب اس في اوراد ما الفِيْلُ كَا الْفِيْلُ لَهُ خُوْطُومٌ حَلَوْبِلُ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ حَلْفِ مَ بَيَا الْحَلِيلِ بینی ایتھی کیا ہے اس کی مونڈھ دراز ہے شیقیق کہ بیر مخلوق ہارے رہے بزرگ کی ہے کہنے ہیں کہ اسلمون مع بعض خواری اور اشدرا بات بھی ظاہر ہونے تھے ملکن سب اس کے مدعا کے ملاف اورکسی کوورازی عمری دعادیتا وه فورًا مرح آ اگرکسی کی انکھ کی روشننی کی دعارتیا تو وہ اسی وقت اندھا سوح آنا ايك وفعداس في حضن ستبالم علين على الشرعليه والدويلم كوايك فط مجيجاجس كاعنوان برنها . مِنْ مُسَيُكَمَةَ مَرْسُولِ اللَّهِ إِلَى مُحَمَّدِ - أَمَّا بَوْدُ فِإِنَّ الْكُرُخِ كَنَا نِصُفْ قَالُفُرُ لِمُونِ وَعِنْ وَلَكِنُ الْقُرُ لِيْنَ كَفِيتَدُونَ لِعِنى بِيْطِ مِيم لِي طرف عصمة صلى السَّر عليه وَالدولم في جانب س آبالبد تحقیق زمین دهی ماری در آدهی فریش کی ہے دیکن فریش بے انسافی کرنے میں جاب ساتہ آب صلى الشرعلية وَالدِّولِم نِي اس كي تواب بين محرمية والإ - مِنْ مَتَحَمَّدٍ دَسُعُولِ اللَّهِ إلى مُسَيْلَمَهِ الكَّذَاكِ ٱڡؙۜٲڹعُدُ فَاِنَّ الْاَرْضَى بِلْسِ لُوْرِثُهُ امِن تَيْنَاعُ مِن عِبَادِم وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ لِعِيْ بِإَطْمِيرَ رسول العدُّ صلى الدعليه والهوالم كي طرف محميل كذَّاب كي طرف ب مكر حدك بعد واضح موكد زمي اللَّهُ اللَّهُ لَيْتِ وَهِ مِنْ يُوجِياتِ اللَّهُ وَارِثْ بِنَاكِ اللَّهِ مِنْدُولِ سِعَادِر أَجَام مُكِيمَ نَقْبُولِ كِ

و و شنب و المنظم المنظم الترعلية والهو تلم مسيد من تشاب الول الم المنظم المراح مبار المردون كي المنظم المن

## كيفيّن بنائه مبيرنبوي و ديگرمقا مات معت ترسير

علائے سبرو مایخ الند تعالی ان کی کوششوں کومنظور فرمائے بھتے ہیں کہ حب نا فرسٹر بعیث سرورانبيا صلوات الغدعلبيه وروازه مسجد شراعي بياكم المجيدكي فوحضرت صلى الشدعلب واله وتلم نعفوايا هنداالمنزل ان شاءالله، تعالى (لعبني مي رسنكي على به بالرفدا باب اوراس بيد الت اورية أبركوم رثيعي كتيانولني مُنْدُلًا مُبَارِكًا وَانْتَ خَيْرِلْلُكُولِينَ - لِدالله مجعم الكاتانا ألاتو مبنز آنارنے والوں کا بداس زماند میر محجوروں کا ویاں ایک باغ تھا۔ اس میں دومتیم معجوروں كوشك كرية بنانع تخدادر بردونون ننيم ابك انصاري كمان برون يارب تضاوح فور صلى المترعلبه والهوالم كالشريف فرما بهوف سف فبل مجيد لوك ويبن كانتهى ببيضف تنف بحصفورعله الصلوة وستم نيان دونون تليمول كوبلا إاوراس محكر كومول لينابها لا الرحيران تنبيون في بلاعوض اس فطعه زمن كوندر كريف مي مبالغه واحراركها مكر حصنور مرور كائنات صلّى لته علب واله وسلّم ن قبول ند فرمايا اور بلا عوض لینے بریف امند نہ ہوئے میلے ان کو قبیت دی تھیرمسے کی نبیا و ڈالی اور لعب انصار نے مالکان زبین کو ایک درخت کھیورا ورفنم یت بھی زائد دی اور رضا مندکیا بھیرا ونجی نیچی نیبن کو سمواركها كباب موقعه درنول كو الحصر كونبياد مشكم كي كي جنت البقيع من سراتوب جومسور شيرنا. البهم عليه التلام سيمشرق كوب اكيه مقام سے وياں سے اندنيس لائي گئي اور سروار دارين صتى منظيدة البوطم بزات نودا وراكة صحابر كرام جنوان الشعليه المجين كي نستى اور تنفي كصليح نداك إنايت فرمات عقد اللهميّ الحَدَيْر الكِّدُيْرِ الْكِدِرَةِ فَالْهُمِ الْكَنْمَارَ وَالْمُهُلِدِينَ اسے اللہ سوائے نیر آخرے کے فیر مہاں لیں افسالہ اور مہاجرین بیر مم کر مسی شرف کی ج اورستون كليوركي لكڑى سے نبائے كئے جدیث میں ہے كرحب حضرت كملى الله عليه والم وسلم نے مسرر شریف کی نبیا و وانی جا بی نوحضرت جرائیل علیالتلام منی تعالی کی طرف سے حکم لائے کم مُوسَى كليمِ اللَّه كى عربِ أي عربِ أي عربين بناوح بى كى بدندى سات گذھے زیادہ نہ سو مزین

اور منفش كرنے بين ككٹ ناكر وينانچ حضرت صلى الله عليه وآله وسلم كے زائر مبارك بير معور رافين كى تعبت مينه برستے وقت منى آوميوں كے سروں پرگراتی تھی.مب نثرلين كاطول بيلی بنا بر جانب مبله سے مدشمال کہ جون گرزتھا اور مشرقی جانب سے مغربی عذات ترکیرے گرزتھا اور مجرفتے خيرك بعدسن مات بجرى مير صنور عليه الصلوة والتلام نع مجر في مرب سع بنوالي اور مرطات سے صدور صد کر رکھی طبرائی نقل کرنے میں کررسول الله صلی التار علیہ والدو تلم ف ایک انصاری سے سے ہوم ارسی تراهیا کے عمالے منف منفورہ فرایا کہ اگر نہے ہوسکے تو محدوری زین لیوض ایک مکان بمنت كے معبد كے لئے بمارے باتھ بہت اكر بماري معبد مدود جائے انہوں نے عمل كبا . يا رسول الندصلي التدهليدة المروستم ببراكيف فقيراً ومي اورعبال دار عول ميرس باس سوائداس يبن كے اور زمين نهبى سے آب نے ان كومعدوز ركھا . مجر حضرت امرالمومنين عثمان بن عفان يفي الله تعالى عنه فياس زمين كوان صحابي سع بعوض دس مزار درم خريد كر حضور على الصلوة والتلام كى خدمت اقدس مي ماضر سوكر عرض كما كداس قطعه زين كواس لمبنتي كفرك وض مين آب مجرس مول لیجئے آپ نے اُن سے اُسی وض میں مول ہے کرزیمن کو داخل مسیر مترافی فرمایا اور اپنے دست مبارك مصابك امنيث بنباديس ركفتي-اس كيابعد يجم يول المناصلي المناعليدوآله والم حضرت تعليفه صديق اكبرومني الندعلبدواله وتلم ف معي اسى انبط كے برابرا كي اور اينٹ ركھي السي طرح مضرت عروعهان رضى التدعنها نع بعي أب كحم سعانينيس كعبب اوراس طريقبه سينعم رسحد قدبا مِن بھی واقع ہوا گراس نبام رصرت عثمان رضی اللہ عند کے ہونے میں کلام ہے اس لئے کہ وہ زمان بهجرن ستياللمسلين صلى الأعليه وآله وتلم ببن مدينه منوّره بن ما عفر يذيخفه أو بجرت صبغته تك لشرعب نهبس لاك مص والترامل إ

لاَ عَنيْنَ إِنَّ عَيْنَ الْلِحِرَةِ - السابابريه رمنى التَّرْعِلَيْهُ عِيشَ أَخْرِت كُسُوا كُونَ عِيشَ نهيل برواقعه دومري بار بنامي معيد مين واقع بؤائفا كيونكه الومرسية من سات واقعه خير بس اسلام لا نے تھے اور بہلی باز تعمیر مقدم ہے اور صبح حدیث میں ہے کہ سرایک صحابی ایک ایک انيث الفات تفاق تفاور عاربن بابر رضى الترعنه دو دو وصفت مرورا غبار صلى الترعلبروآلرو تلم ف وكيوكر فرما ياخدا عهار مبررهم كري كداس كواكي فرقه باغيول كأفتل كريكا لاسيان كوحنت كيطرف بلائے گااور دواس کوآگ کی طرف بلایئی گے مہلی بنا کے وقت سولہ پاسترہ میبنے تک قبلہ بیت المفدس کی طرف رہا۔ اس زمانہ مرمب کے نمین وروازے تھے۔ ایک وزوازہ بائی طرف ، مدهراب فبلب ووسرا وروازه مغرب كي طرف عصاب باب الرحمة كت بين. تثيرا وروازه جدهرس آب تشرلعب لاباكيت تقدوه باب آل عثمان كهلاما تفاجعه اب باب جربي كتنبين موقرب محاب أنحضن صتى العنظيد والدوائم كعباس كوباب حبريل اس لطنهي كن كرعوام الناس مير سراسي طرح مشهور ب بلكه لعد نزول فرآن بابت تحويل فبله سجريل المين عالبيلا نے اللہ (نعالی کی طرف سے بہاں مینی کر کعبۃ اللہ ناک جننے حجاب درمیان میں نتھ اٹھا دیسے اور اورآب نے انکھ مبارک سے دیجے کرسمت میزاب کسبر پر درست فرمانی اور تھویل فبارے بعداب بنده روز کا اطواز مخلق کے بیچے ہے اب اسطوانہ عالی کفیے بن عاد اواکرنے رہے اس کے بمدحهال اب محاب ہے آپ کا فیام متعبّن ہوا اور انحضرت ملی الندعلیہ والہوم کے زمانہ میں علامت محاب حليداب ماجدمين مفررس البي رتفي ان كي ابتداء عربن عبدالعومز كوقت سے ہے جس وقت وہ ولیدین عبالملک کی لرف امیر بدینہ منورہ تھے اور جس زیانہ بن کا ز قلبہ اول ينى بيت المقدس كى طرف اواكرت تھے آپ كے هوات بونے كى حجر وہ تقى كداكر اسلوان ملتى كى طرف بينية دے كر شام كى طرف مترب وں اور باب عثمان كے محاذ مير كھرات مبو عبائيں تو باب عنمان واسنى مانب كوروا فع بو مبى ده مفام بع جمال سرور دين و دنيا على الصلاة والسّلام منرر كفف سيد يجيدان كى دلوارك منصل كعرث موكر صحاب كرام بضوان المتعلم المعين كوخطبه عالبيس مترف فرما إكرني تقيه . اكركه جي زياده كھڑے ہونے كي وجيسے تھ كاوك محسوس بونی نوائب ایک مکٹئی بر حواس مجر نصب مونی عفی شکیه فرمانے ایک شخص لعض دیار وب

سے رہنے آیا اور صبحے رواست میں ہے کہ وہ مدینہ کا باشندہ تھا ایک انصار ہر کا غلام تھا اس نے جناب رسالت آب ببرع سن کی کہ اگر آب قبول فرما بئی نوآ ہے کہ واسط ایک نہر نیا وی نجس بر کھڑا ہونا اور عبیضا آسان ہو آب نے اس کی انٹاس قبول فرمائی۔ اس نے ایک منہ ترآ ر کیا بس کے بین درہے (سبوسیاں) نخفہ بمبرادرجہ بھیئے کا مقام تھا۔ اصح روایت سے ہوکیب منہ برنرائینے رکھا گباج اس آج کھا ہے اور مقام اول سے آپ نے تبدیلی مقام فرمائی تو وہ بھی کے میں برکھیں کھی آپ سے فران سے ور اسے برائی اور دور انٹر دع کردیا جس برکھیں کھی آپ سکیبہ فرائے تھے۔ آپ کے فراق صعبت سے بجبٹ گئی اور دور انٹر دع کردیا اور اور نئی کی طرح چلانے لگی اور البی بے فرار ہوئی کہ تمام ماحذین مجبٹ گئی اور دور انٹر دع کردیا اور اور نئی کی طرح چلانے لگی اور البی بے فرار ہوئی کہ تمام ماحذین مجبٹ شندے اس پر جیر کرفرایا رونے لگے بیس آخرے تھی کو تیری مجلہ جھوڑ دول حس مالت بین نو تھی اور اگر نو جا ہے نو شخصہ کو وست نیرامیوہ کھا بیں ایک بخطہ بور حضور علیہ الفتلاف والسلام صحابہ سے متوجہ ہوئے اور فرایا اس نے والخلہ اختیار کہیا۔

رواب ب ہے کرمب صلی المتری رصنی المترعند میر سنتے مبت روتے اور قرانے اسے بندگان خدا جب مکڑی مصنور علمیالفتالون والسلام کے فران میں روئے اور فرباد کرھے تو کہا تم لوگ اس ابت کر اللَّهُ مند میں میں

> سنگونانے کروروے فاجیتے ہست برزآدمی کروراں معرفتے تلبیت!

فاضّی عیاض جما الله علیه فرائے ہیں کہ حدیث جذرع منین مشہورے اگر حد توانز کے بہتے ہیں کہ حد توانز کے بہتے ہیں کہ حدیث جذرع منین مشہورے اگر حد توانز کے بہت جو است بھی ہے ہیں کہ حدیث بوسیدہ ہوگئی۔ ایک اور روابیت ہیں ہے کہ اس کو اسی حکمہ جمال کھڑی تھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفن کروا دیا فول صبح پر منبر کا طول دو گرن عوض ایک گرز تھا ہر درج کا عوض ایک بالشرف تھا بر منر خلفائے رائن بن رصوان اللہ علیم اجمعین کے زانہ کا اپنے مال برر ریا اور بہلے بہل حی نے مام منطبۃ سے اس کی اوسٹ منی بنائی حضرت عنمان بن عفان بنی الدینے برا اور بہلے بہل حی نے مام منطبۃ سے اس کی اوسٹ منی بنائی حضرت عنمان بن عفان بنی الدینے

نے حضرت عثمان بن عِنمان رصنی الله عندا بنی مندخلافت کے جھ برس بعد حضرت عرصنی الندعند کے ورجر منرسه نيج كحزا مواكي ني تف اور حفرت عمر صى الله عنه حفرت الوكر صدّاني رضي التّدعنه ك درجزاول ك علاوه كعرب بون فق الك فول بريعي ب كرسب سي ببل جس في منبر تنرلف كى بوشنش كى وه حضرت معاوير رضى الترعند تنفي وه ليف زماندُ امارت بيرص وفت مك تنام سے رینرمنورہ آئے لوانہوں نے جا ہا کہ منبر نزلین کو شام ہے جا بمی کُسے اپنی گیسے شانا جايا اسى وقت آقباب ساه موكليا اوراً سمان بيرتار بحد كهائي ديني بنگ يصرت معاوير بيني التدعنذ نے بیال و کیمانو برخیال ترک کرویا اورصعا مکرام رضوان النظیم احمیان سے اس کے عذر میں کہنے ملك مرا مقصوداس كے ال في برير برے كرو بھول اسے زمين نے نہ كھا دبا ہو اس كے ابعداس کے چرورجے اور نیادہ کئے گئے اور منبر نبوی کی النہ خابروآلہ وعم کو اٹھا کراس پر رکھا۔اس کے بعداً ن كے مهدی علیفہ نے كها كدائنے درجے اور سرمادے امام مالك رحمة الله عليہ نے أسے منع فرما إ اورحب امرمعاوسرض التدعنه كانبابا سؤا منبر مهى البيطويل تمت سے لوسيرہ ہوگيا نو بعض خلفائ بنوعتاك في بجرت سرع سع منبر بنوايا اور نفايا منبر نبوي على المرعلولية وستم كي تنصيان نبركا تبمينًا بنوا كدر تقبي اور من حجيه سوحيِّان كي انشز دگي بي جو منه جل گيا بنفاوه خلفائ بنوعاس كابنوا إبواتفا لعض ارباب لدخ تكفظ بب كدوه منبر حضن معادير فنالغر تعالى عنه كانبوا إسبحا تفاليكن صيح فول قل مع والتداعلي اس كي بعد عام بادنيا بان اسلام اس كوكي نه كجو تغبر وبنيخ أي عيس فيأنج سلطان رؤم مرادخان بن سليم خان في سن نوسوا مَّالوْے يس منبرعالي سناك مرمركا بنوا إنها اس كي فبرسفت جوش لي ب اس ك لعد فضلاك معم نے اون ناریخ منر شراف یون کالی ہے۔ منرعم سلطان مراد"

کے سلطان مرافعان کے بعد بھیرکسی نے مغیر شراف میں نغیر نہیں کہا بسوائے ترمیم کے بڑائی المسالات میں مطان عبد الحمد بنائی الن میں بائی عبد الحمد بنائی الن میں بائی الن میں بائی بائی بیانی کے معید شرائی بیانی توسیع کی ہے جس میں بائیسنان کے مفیر نتیز و بنائے ہوئے ہے جس میں بائیسنان کے مفیر نتیز و بنائے ہوئے ہے جس میں بائیسنان کے مفیر نتیز و بنائے ہوئے ہے جس میں بائیسنان کے مفیر نتیز و بنائے ہوئے ہے جس میں بائیسنان کے مفیر نتیز و وقع میں جستر لیا ۔

فصل مسجد نبوی سلی التدعلیرواکر وسلم کے وہ اسطوا بات (ستون اجن سے تبرک نمین مندوب الور فصل معدد معرف اللہ علیہ والد وسلم کے منصل الم كے مقام سے دامنی طرف ہے جس بیصنور سلی اللہ علیہ والہ وسلّم منبر نیف سے بیل خطعب نزاج بادافرطاتے تف وہ نکوئی جو صنور علیہ القتاف والسّلام کے فراق میں روئی تھی اسی مجگر تھی اور اکثر على رکے نزدیک اسطو ند مخلق "اُسی کانام ہے۔ اُسے مخلق اس لئے کہتے ہیں کہ وہ کسی مکر وہ جرز سے ملوث ببوگبا بنفاا وراس پیخلونی دعرب کی مشهور توسشعها ملوا دی گئی تنفی بعیض اصحاب کامل نصاب آنجناب سرور كائنات معلى الشعليد والروسم اسي حكم كونفل بشصف كي اعتمال كباكرن عقد دوسرا اسطان عائشہ رہنی اللہ عنہا، جس کو اسطونہ القرع اور اسطونۃ المبلجوین بھی کہتے ہیں مدینہ منورہ کے مورخ مطرى كح كلام سعالبامعلوم بونا ب كم مخلق نام بداور براسطوانه بجره شراجبها ورمنبر مزاعین کے درمیان مبرا اسطوانہ ہے اور روصنہ مطہرہ کے درمیان واقع ہے برور انبیار صلوات الته علبه وسلامهٔ نحویل فله کے بعد ایک ترت تک اسی سنون کی طرف مازادا فرمانی اس کے بعد حمال اب محراب نبوي صلّى الشرعلبه وّالهروتم- ينقل فرما با اكابر مهاجرين مثلاً حضرت الويكر صلّا بي رضى النزتعالي عنه اور حضرت عرفارون رصني المتدتعالي عنه اور امثال إن محير صنوان المدعلية مراتبعين استنون كى طرف كاز بيصف اوربيس اجتماع فرمان طبراني حفرت عالته رضى الله عنها سيروا كت يبى كررسول التدسل الته عليه وآلم وتلم ن فرما باكراس ستون ك آكے ميري مسورس ايك ابسي حبكسه الرآدى اس كى نوبى جان لىن تولغېر قرير دُلك كسى كو اس بگرنماز برُومنا مبترية مېد جس وفت حفرت عائشه صدّلقة رصنی النه عنها نے بیر حدیث بیان کی نوان کی اولاد احباعت معاملا ف كهاكه وه يكيكها ب يصرت ام المؤمنين صى النه عنها فياس كي نعيدن فروا في بيدوك إن كى صفورى سے بامراكے اور عبدالله بن رسيريي في ماكشر منى الله عنها كے بھانچے وہي حاصر ميم وہ جاعت اس امتبر بیم محبد میں مبلو گئ کروہ حضرت ام المؤمنین صنی النوعنها سے او حیب کے اور ہم کو نبلا میں گے بمفوری دریے لعدع بالندین زمیر رضی التدعن باس کے اور اسی اسطوانہ کے قریب واسٹی طرف نماز پڑھنے ملے دوگوں نے جان لیا کہ جر جگہ حفرت سرور اندیا ، صتی التہ علیہ والروسم نے خبر دی تنی ہے وہی عجرت اور دُما اس اسطوانے نزدیک منتجاب ہے۔

تعبرا اسطوانه قوبه ہے کرمنیف کی طرف سے دور استون ہے اور منبر شراعب کی طرف سے يوتفا يراسطوانه عاكش كع جرك كاطرف يح كنفي كداس اسطوانه اور فرشرلب كعيس كنه كافاصله ب والتراعلم! اس كواسطوار ابي سابريسي كفتريس بعض نقنباك انصار في ليفراب كواس اسطوانه سے با نبطا تفاا وران كى نوبر و عذر قبول بۇ اتھا اصل قصة بيرے كدا بُولب س صى النه عنه فعبله بني فرلط كم صاحب عهدو بهان تنف جب حضور عليالصلوة والسلام في السركروه ببودكا محاصره كبإ اوروه مبثوره البرلبابرصني التدعنه نبيج أنزين ناكه الولبا بررمني الشرعنة كفرموده کے مطابق عمل کریں اس حال میں ان کی عورتیں، اڑ کے حضرت ابولیاب رضی اللہ عن کے باؤں سے كركركه بزارى كى الزائزائ كه وه ان سب كوصن رسالت مآب ملى المترعليه وَالم وسمّ كي عدمت میں بے کر جاکران کی طرف سے عذر خواہی کرے۔ الولياب رضی اللہ عند نے قبول کیا کرمی الیا کروگا اورابني كلام كورميان بي ابك البي اوا بيل حب كامفهوم مي تفاكد أعبام كارتمار احفرت سرورعالم سلى النه عليه وسلم من وزيح اور قبل به ليني لينه ما تقه مسليف طاق كي طرف اشاره كلياء بير بات الولبابرمني التُرعنزے ازراہ لِشريّت ان كى جزع فزع كو ديجه كر مرزد ہوئى تنى اس كے بعدا منول نے مان دبا کہ مجوسے خدا اور رسول کے تی بین حانت سوئی ہے اس عمل کی عامت اور اس تفصیر کے عذر کے واسطے انہوں نے لیٹے آپ کو ایک لکڑی کے ساتھ جو اس اسطوانہ کی جگہ يرهني عباري زنجرس بانده دما اور دس روزت نياده عرصنداسي حال مي رسي اور گريدوزاري كرت ب ان كربيخ أكران كومرت كاز اور فضاحاجت كے وقت كھول ديا كرتے تھے نندّ بن بعوك اوركزت كريهزاري سان كي قوت تنوالي جواب دسے كئ اور قريب تفاكر بنياني مجى جاتى وبتى السرتعالى نع آب كرم، كَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُونُ اللَّهَ وَالرَّسُول (لعايان والوالته اورزيول التهصل المدعليه وآله وسلم كي جوري نذكروا اسي شان بي مازل مبولي حضرت الوليام رضى التُدعن في ماني ملى كم يس التي ليسعم كرد في كلول كاحب كرسول التُرصل الشرعلي والروسل اين دست منارك سے نركون كے اوركها كاپنام كي كجم ندكھاؤل كا يا توئيس اس الت بي مرحاؤل كا إميراكناه بنا مبلك المصرت ملي الله طيه والهوكم نے فرايا اگريپلےوه ميرے باس اما تو مِ إِن كُول طِيرُول التنظار كِالألاب بن س ليخ أب كوفد اكتصور من بانده وبا-

توجب ناسندا تعالى كاحكم مذآك كائمين نه كھولوں كا بيبان ككراكي صبحان كے قبول توب كي أيث تنرلفية حضرت ام ستمه رمنى الندغماك كمرزازل بهوئي حضرت صلى الدعليه وأله وستم ني تشريب لا کدان کو کھول دیا بھرانہوں نے جمد کیا کہ وہ بچر کمجی دار بنو قر نظیمین فدم نہ رکھیں گے۔اس لئے کہ ويال ال مصف او رسول صلّى الله عليه والهوسلّم كے حتى مين حيانت واقع بوكى حقى بعض روايات ميں بعض صحابه كالبف تقفيرات سے بندهنا ثابت بنوما سے ابن زباله محد بن كعب سے روابين كرتے ہيں كم حضرت صلى الشرعليد والروكم نوافل اسطوانه أوبرك قربب اوا فرات تضاور نماز صبح كيبديمي اسى حجرٌ نترلعين فرما بموتنه السي ستون كے گر درضعفا مساكبين اصحاب اورمؤ لفتر الفلاب اصحاب مُعفّر مهاناں اور وہ لوگ جن کوسو نے کے لئے سوائے اس مسجد کے کہبیں جگہ ندملتی تھی بہبی مبیقے رہا كرت تنف اور صنى الله عليه واله وتم تشريف فرط موكر فضراء اورمساكبين كدرميان جلوه افروز بوتے اور من قدر قرآن رات کو نازل بونا ان لوگوں کوسٹنانے اور احکام کی تعلیم دینے ان لوگوں سي إنب كيف وران ي إنبي سنة - اللهُ مَّ صَالِّعَالَ هٰ ذَالنَّبِ الكَرْفِي الَّذِي السَّلَةُ وَجُمَةً لِلْعَالَمِينَ الحِمَالْفُقَرَكَةِ وَمُعَيْنًا لِلصَّعَفَاءِ وَالْمَسَالِكَيْنَ ولِكَالتُه رَحْتُ الله فَهااس نبى كرم ريس كونو في سبجهانول كم الفريمن كيف والا بناكر هيجا جو فقرول مرديم فرمات يي مسكينبول ورصنيدغول كحدر كاربين الورأ فنأب تكلنه كحد قن اغنيا رسحابه مينوان الشعليه همجين حاصر ہوتے گریاں نزلونیں مطف کی حکر نہیں یاتے تھے او البیف فلوب کے تصدیعے ول مارک حضرت صلى الشعلبية والموسلم ال أف والول كي طرف مني هيتًا منفا . فر مان أبا - إ ضبر لَفْسَلَ مَعَ ١ كَّذِيْنَ مَينْ عُونَ مَلِّهُمُ مُرْبِالْغَدَاوةِ وَالْعَشِيقِ يُمِينِيدُونَ وَخِيهَةَ وَالِيْ فَات كَيْمُ ال الوكول کے ساتھ تھام رکھ جوابے رُب کو صبح شام کا انے میں وراس کے مُنہ کے طالب بیں اور كمهي اس اسطوانه كي فرب حصنور عليه الصافوة والتلام حالت اعتكان مبر سرمبارك اورفرش ترجي بهاكة تكيرفرا تنصف جونفا اسطوان السرميب حوتباك تملون سعط بواب اسطوان توب سے مشرق کی مانب ہے۔ شاہرائے کا سر سراور صبر وفرہ کھی اسطوانہ کے باس کھیا تھا اور كهجى اسطوانه سے دُور مدين اسطوانه السرباب اس اسطوانه كو كيننه بين- حديث تركوب ميں ب كر وحذت عملى الندعليه وأكبرواتم معيد شرايت مي اعتكاف ببي بون يق عق اور سرروز عفزت مائیتهٔ رمنی النیوشها سرمبارک جناب رسالت مآب بلی الته علیه وآله و تم میر کنگمی کمنی تقییس اور حصنور پُرنور مسلی النه علیه واکه و سقم کا ایک خرما کے ثما نوں کا ایک سرمیر بنھا وہ کسجی حجئهٔ اعظاف سراور کسمبی ورمیان اسطوان اور قدا دیل کے بجینا تھا اور اکثر شب کو ٹیائی بر راحت فرماتے اور ون کو با ممارک کر نیمر فال کیفند ،

بانجوال اسطوانه فوس، اس کو اسطوانه علی ابن ابی طالب بھی کہتے ہیں۔ اس سے کدان کی کان پڑھنے کی جگر اکثر مہی ہوا کرتی تھی نیز وہ لاتوں کو اسی جگر بیٹھ کرحضرت میں المتعلیہ والہ وہم کی گئی و پاسانی کرتے تھے مطری کہتے ہیں کہ ان کے جیٹھنے کی جگہ اس دروازہ کے مقابل ہے جہاں سے
رسول اللہ مہلی المتعلیہ والہ وہ مضرت عالمتہ یضی المئر عندا کے گھرسے مبور ترفیف میں تشریف الانے ۔
جھٹا اسطوانہ الوفود ہے ہو اسطوانہ المحرس کے دیتھے وافعہ ہے وفود جمع وف کی ہے وفلہ
اس گروہ کو کہتے ہیں جو ایک بھیسے دو مہری جگر آئیں جب کہیں وفود جرب گرد و نوا ہے شاہت حضرت مرور اندیار میں تاریخ سے دو مہری جگر آئیں جب کہیں وفود جرب گرد و نوا ہے سے دائیت سے ان کو مشرف فرما نے اور صحابہ کیار وافوال الشرعاب ما محبون آب
یاس جلوہ فرما ہو کہ اپنی نیارت سے ان کو مشرف فرما نے اور صحابہ کیار وافوال الشرعاب ما محبون آب

سانوان اسطوانه مراعدالبعی با کرنے سے اس اسطوانه اور اسطوانهٔ وفود کے درمیان ایک اور علی استام اکثر اسی کی وی بہنیا یا کرنے سے اس اسطوانه اور اسطوانهٔ وفود کے درمیان ایک اور اسطوانه بیج بنیاک سے بل بروا ہے۔ دروازہ صفرت فاظمۃ الزّمراضی الله عنی بسفرت فاظمۃ الزّمرا صفوانه بیج و شراعی سے براً مرمونے کے وقت بہاں کھڑے موجاتے اور صفرت علی بصفرت فاظمۃ الزّمرا صفرت من اور صفرت میں بعلیما ستام کی طون مخاطب ہوکر فرماتے اسسکا کہ کھائیکٹ اُفل البینت معزت من اور صفرت میں بالدّم منافع الله الرّمی المرمی اور موجوب کے اور اسطوانه اور اسطوانه اور اسطوانه الرّم بیت مرک ماسل کرنے سے لوگ محروم ہیں۔ فرمات میں کہ اسطوانه اور اسطوانه اور اسطوانه الرّم بین مورن ظامر ہے کہ نصف اسطوانه الرّم بین بی مورن خوب میں مورن ظامر ہے کہ نصف اسطوانه الرّم بین ہے ورجوب میں معزی میں بی ہے ورجوب میں معلیم نہیں ہوسی معزی میں بیات کو در موسکتی ہے کہ اعتمادت صفرت علیمال تھائی والسلام

اسطواندالسرىيكى پاس اس مانب كوتفاجو داخل تباك تزليف بحدوگويا اس طرح سے تبرك عامل كونے كى محروى ہے واللہ اعلى ا

أعموال اسطوانه مبتجدب اس كى وجربيب كدا نصرت ملى الدعليد والدولم كى مواب تهمّ وجو آج مجى متعين بهاسى اسطوار مي بعدر اسطوار حضرت فاطمة الزبراسلام النوعليما كيفره مباك كمة يجية شمال كى طرف واقع ب روايت بكر حضرت متى الله عليد واله وسلم مررات كواس كابياني بجهاكر فارتبخدادا فرماياكين تضع صعابه كبار يضوان التعليم اجمعين نياتب كاانباع كباتب نے اجماع اور کترت وارد صام کو ال خطر فر ماکر یکم دیا کرچٹائی لیبیٹ کر اندر سے ماو مبیح کو صحاب كلم وخوان التعليم المعين في عرض كي بايعول الشرصلي الشرعليه والبوستم أب بيال بيسر شب مماز ادا فرات مقدم مجي أب كالتباع كرت مق اوراس معادية ، سے شرف مام ل كرت مقد فرايا كرمين اس بات سے درا كدكريتم بربر غاز فرحن ند ہو جائے اور فراس كے بجالانے بين كوتابى كرو ممور تركيف انسب اسطوانات كاحال بعجولقير سار اسطوانات مجرسففنل اورترف ركهنديس ورنه ارساستون اورساري معبد منترك بصاوركوني بعي اسطوانه البياني جهال صحابكرام مضوان النه علبهم عبين ننه نازنه برهي موسي ميح سنجاري لمي السريني الته عنذ سي روایت ہے کر کمی صحاب کیار وخوان اللہ علیم اجمعین کو دیجھنا سناکہ ودمغرب کے وقت اللی سعبرا كيداكيد اكن اسطوان سع مبازرت كرناتها اور مَوْصَدة بن رَكامِن الجَنَةِ بن بعن اسطوانات بيان كانام معى للمعا بواب ميناني اسطوانه الى كمرعم وعنان وعلى واسطوان سعبدبن نيدبن عباس ليكن أخزى وواسطوانات كى بابت تاريخ سيرعلي الرحمذيس واقع كميم نهيي سُوا- والتداعلم!

 "اكر فقرار ومساكين رياكش كهي اصحاب صُقّر كهي ببب نزوج يا اختيار مسافرت كے كم اور كمين زياوو كهى بوجانے عافظ البانعيم عمرة الله عليہ نے تعليم ميں اصحاب مقتر كے سوسے زيادہ نام شمار كئے ہيں۔ بير حصرات رات كو بھى اسى مسور شرائي، بس سوت نفے كبؤ كدان كے سوائے مسور شرائين كے سوا اور كوئى حجم نہيں نفى اور انحفرت صلى الله عليہ واكبر وقلم مطابق حجم اللي وَاصْدِ رَفَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ كوئى حجم نہيں تھے اور النع دلينى مجوب اپنے آپ كوان لوگوں كے ساتھ شامل ركھ جو لينے رہ كوئلي تنے بين الن ان سے مجلس فاص اور محبت مخصوص ركھتے ہے ۔

> ولاخوش باش کال سلطان دیں را بدرونتاں ومسکیناں سرمے ست

بما اوقات برحضرات تدرن مجوك كي وج سے دراطهر سرورعالم صلى التدعلية وَالمر وَكُم يرير جانب -آنے مانے والے اوگ جمال کرتے کہ یہ دلوانے میں انحضرت ملی الله علیہ والم وسلم ال کے پاس تشرفین فرما كرنسلى وشفى دبيت اور فرمات كرتم لوك مرب سائق مو، الرّنم التُرتعالي ك نزديك لين قدر و مرتبه ومبعانة كرتهاري فدركمتن ب أوتم ضرور فقرو فاقه كو دوست ركهة اوركه عي اكيب وو كوغنى صحابه كے سبُر د بھى فرما دينے تاكہ وہ ان كے مهمان موں اور جو باقى بچنے . ان كولينے ساتھ شركي فرما ليتة اورصد فات سے جو كھير حاصل ہؤنا ان كے تواسے فرمادينے اور مراول ميں بھي ان كے جعنے كلتے تنے ال كوملانول كے مهال كے نام سے بھي موسوم كيا جانا تھا۔ حفرت الوسرمية رمنى المدعنة كداصحاب صفرست ببررواييث كريت بين كدئيس فسترادمي اصماب صفرك وجع كران مي سے كسى كے باس سوائے ايك زار كے وہ مجى افسان بندلى تك بینیتی تفی اور کیم می سینے کو ندتھا. سجدہ کرنے وقت وہ اس کوسمیٹ لیتے تنف ناکرشف برينكي نه مو اليك اور روابن بين صزت الوم رمية رصى الندعنه فرملن يمي لبسا وفات الساجي بهزناكه نزرت تفبوك كي وحب في ببيث بيه تفيز بهي باندهذا بيزنا اور هجر كوزين برُسكِمنا بيزنا سيان كك كماكي ون مي راستديل بنيفًا بنوا مقا حضرت الويجرمتدايق رضى الشرعنذ اس إه س گذرے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پھری تاکہ وہ توجر فرمایکی انہوں نے التفات نہ فرمایا اورجل دینے اس کے بعد الوالفائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدو تلم گذرے حب آپ نے مجھے

اس عال مي ديجيا تومسكرائ، فرما با-اباسريه ، نمي نے كها لبتيك بارسول التّرسلي الله عليه وَاله وسلّم فرمایا او حراً. بس أنه كھڑا ہوا اور آپ كے بيجے ترو تراعب كى اب معنور مرور كائنات ميل الله عليه وآله وتلم كى ماركاه ا فدس مين د وده كا ايك پياله مديد كه طور پيالياگيا. آب نے فرمايام ا اوراصماب صْغَمْ كُونْلِا لا بَيْنِ دِل مِي كَهَا تَهَا كُهِ بِرُودِ هِ زِيادِهِ تُوسْنِينِ ہِے كَهِ اصحابِ صِغْمَ كُود عُوت دى جا رہی ہے۔ یہ تو مجھے دیدیا جائے تو مکی ہی ٹی لوگ اور کھیے وقت اُرام سے گذرنا، نو بکی اطاعت رسول الشرصلي الشرعليه والمروتلم سع حياره نهيل نفاء ئيس اصماب من مقر كعياس كنيا ان كو حضور أيد فور صنی النه علیه وآله دستم کے پاس ہے آبا سب کے سب لوگ آگئے بیت نبوی سلی النه علیه قالہ وستم میں جہاں جہاں کمی کو حکے بی مبید گئے آپ نے فرطیا الوم رہے کی نے کہا لیا کے اسوال اللہ صلى التُعلِيدِ وَالدِيمَ فرمايا شِيرِكا بِالدائفاكر وُوده كوتغيم كروينين نع بِالداثفا بِالداصابِ عِنعَه كوديا مب في ميكوكريي مجى ليا احد دوده معى كمجهم من الوا ١٠سك بعد بيالي كوصنور صلى الدعليه والم وستم كالمن كا أب في مكات بور فراياب م اورتم باتى روك بي اولى مين في و من ما صدّة من يارسول الله على الله عداله وسلور بعير فروا بديد عبن ترى معوك مود كما بين ني مجتابي سكائفا بيا اور باتي أخفرت ملى المدعلية والهوسم كو والس ديريا آب نے خطئبہ شکر حق تعالیٰ برُجا احر ماتی بیابے والا دُودھ نوسٹس فرمایا۔ والفہ کھنے طبعام مجى اصماب صُفة رصوان الشرهليم احببن كيتى من واقع مؤاس كوالوسرسي رصني الشرعنة روايت فرات بي اور بجي كئ روايات من آياب سرايك انصاري ابين درون خراس ايك ایک خوشر لاتے ہتے اور سب نوشوں کو ایک رہتی سے باندھ کر مرد ترلین کے دواسطوانیں ك درميان للكوا دينے اوران كے نيجے اصحاب صُغة كو بيفاكر خوشوں كو مكڑى سے جھاڑتے تخ ناكه بي كلف بوكر كهائي ايك روز ايك آدى نے ايك خراب نوشر لاكرانكا ديا . محضرت معلى الشرعليه وآله وستم نے فرما يا اگراس صدفه كا مالك اس سے البيھے نوشے لآيا تو ہو مجى كتا تفالكي اس فقامت كون اليه ميد عكاف بندند كأمل الترعلير ألبرواصحابه وسلم ورمني الكرتها ليعي اصحابه إحمعين

سَد انبیا بسلوٰۃ اللہ علیہ وسلامۂ نے لوقت بنائے مسی شریعیٰ، دو حجروں کی میں نبیاد وال مفی فصل كيؤكماس وفت ازواج مطهرات مرف دوسي تفيي ابك حفرت بوده ووسري حفرت عالته صدّلقه ضي النونها تقبل اس كم بعد عتني ازواج مطهرات طبقتي كنين مراكب كم الحاب ایک جروت یار بوناگیا مارث بن نعان انصاری کا گھرمسی نترای کے قرب تھا ، کچھا آم کے بعد اس نے عام مکانات سرور عالم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ندر کوئے انحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اكذ مكانات دبار عرب كرواج كم مطابق شاخلت خرمراور بالول ك ثينة بوت كروي ته دروازوں پر بھی بالوں والے کیا ہے تھے تھے۔ تام مکانات مشرق اور تنام کی جانب تھے اور معد شره في على الم الله على المنظم المعنى كمي النيكول سع بعي بين بوا مع المعالم المعال مكان ميں ايك حجرو خرما كى شاخول سے متعاجس بركه لى كيا گيا تھا۔ اكثر مكانوں كے وروازے مسجد كى جانب بوت عقد تيفنول كى بلندى اكب فدادم اوراك بالقديني است زياده ند تفي -فاطمة الزراسلام الشعلبيا كامكان اسى عجرتها جهال اب ان كى فرزر لين بعد ال كعمكان اور پنیرسلی النّه علیه واکروملم کے مکان تربین کے درمیان ایک کھڑی تھی جس کو توخد کننے تھے۔ سرور عالم صلى التدعلية والموسلم اكن او فات بيبس ات جات سط مروفعه برآمر مونفوت نعير حنرت جناب ولابت بأب اور حباب سيره ا ورغبا جبنبين سلام التدعلبيمر كي بابت لو يحق مخفيه ابك دفعه آدهي إن كوسض ماكنفه رمني التدعنها اس للمرف سيحاً مكن ال كميم اور حضرت فاطمة اليتسرا رصى المتدعنها كم ورميان اسي نتونه كم متعلن كسي قسم كي تفتكو سوكري حضرت فاطمذ الزمرا رضى الدعنها في حضرت سلى الله عليه وأله وتلم سي عوض كرك ال نوض كو بند كروا ديا -بطبراني ابي تعليرضي مندعنه سے رواست كرنے ہيں كرحب بضرت صلى النه عليه والہ وسلم مفرسة نترافيف لا نه توسيط من شرفي من كثراف الدور وركعت الديم هيماً. اس كي هن الله عنها ك كم أشرب له جات ان كا حال لو يجت اس ك بعد جرات ازواج مطهرات مي روان افراز موتع حصن اميالمومنين على ابن إلى طالب سة روابت بهاكدابك روز حضرت على الصافوة والتلام مارسكم تشريف لا يم في الم واسطحكانا تأركيا اخ المن في مين تفوا ما دوده تفيجا تفاوه مجى عاض كا أب فعلما

اوش فربابا اور وُدوه بیا مین نے آپ کے دست مبارک دھلوائے آپ نے دست مباکل جہرے
اور مماس شریف بیر تھیرے اور دھائی اس کے بعد سجدہ میں چلے گئے اور رونا نثروع کیا بم وگیریت
سے کچھ دریا فٹ شکر سکے اسنے میں حمین علیا تسلام آپ کی بیشت بیر گر کررو نے سکے آپ ان کا رونا
ملاظہ فرما کر اپنا رونا بھول کئے اور ان کی طرف متوتم ہو کہ فرمانے لگئے بائی آئٹ و اُجئ یائٹ نُن کُن کُن کُن کُن کُن کے ایس باب تھے بید قران ہوں کی ابادجان!
بیم نے آپ کو الیمارونے کبھی شہیں دکھیا ۔ آج آپ کیوں روتے ہو ۔ انہوں نے وض کی آبادجان!
فرحت حال سے نوش ہوا ہوں کہ الیما کھی توش شہیں ہوا حبر بیل الشرفعالی سے سِنام الیا ہے کہ میری
امنے نام کو نوبت اور کہ بت کی حالت ہی شہید کر سے گی۔ بہ خبر سن کر کی نے دعا کی کہ دنیا ہیں بید
مصیب ت اُن بہ ہے تو ہو مگر آخرست ان کی بخیر کرنا ۔

ابتدار مين بعن اصحاب كے افروں كے ورواز سے اور رائنے ميد شرافين كى طرف تھے. فصل أخرالامرانحفرن صلى الله عليه والمركم فيضداك كم سدسواف صفرت الوكم يستدين صی التہ عنہ کے دروازے کے باقی سب دروازے بند کرادیے صبحے احادیث میں کئی طرافقوں سے أياب كرانحضن ملى التدعليه والهوشم إيم مرض مي كه رحلت سي كمي ايك روز قبل منبر ريش والعينة ما بوكرا يك خطبه برها اور فرما يا كه حفرت ربّ العزت نه لينه نبدول مي سعايك نبده كواختيار دیا ہے کہ اگروہ جاہے تو دنیا میں رہے اور اگر جاہے حوار اقدس کی جانب نقل کرے۔ اس نبوہ نے بھی مولا کے پاس مانامنظور کیا ہے جننے اصحاب موجود تھے ان میں سے کسی کی سمجھ میں نہ آیا كرآب كس بذيك وكرفرمات بين سوائ خليفه ربيول كرم صال للمعلية والروثم ك لعني الوبكر صديق صى التناعيذ به سنن بي فورًا روف ببير كن اور مجمد كُ كُر آب لبن حال في خبرو ب رب ين أب كاسفر آخرت قريب بيني جكاب اس كالعد حضرت علي الصلاة والتلام ني قرما باكم سب أومبول ميس فيهر بذل اور مدوكر في والا بال سالو كر متراق رمني الترعذب الرمس سوائ خدا کے کسی کو اپنا خلیل بنا ما تو الو مکر صدیق کو بنا تا لین اخوت اسلام با تی ہے معجد کی طرف جتنے دروازے میں سب سوائے دروازہ الو بکرصدبق صی اللہ بحنہ کے بند کردو اور فرایا سوا کے الو مکر صدّ ابن رمنی امار عنه کے خوخر کے کوئی نہ ضرید جھوڑ و ۔ نوخم وہ طاقچہ ہے ہو

دلوار میں روشنی کے لئے رکھتے ہیں۔ اگر نہوذ پائنتی کو واقع موتو اس سے آمدورفت بند مو سكنى ب الويكيدلية في المدعنة كانوف اس طرح كاتفاكر سيساكة معد ترليف ميكت تض يعض احا ديث بب اس بيلفظ باب كانجى وافع بكواس، حضرت الومكر صدايق رصنى المندعة كادوازه مسيدى طرف واقع نتفاعلاك ابل منت والجاعث كواس مدسيت سيقمك اورفضل الومكر صى التدعن بيسار عصاب كرام ونوان التدعليم معين كم منعلق فقل كرت بيركم مفن عرضي الترعند نه عوض كما اكرامازت بوتونم ابينه كفريس الميسواخ رطون ماكداً يكو برأمد بونے دولت سراسے دکھ دیا کروں آپ نے فرما یا کہ اگر ایک سوئی کے نافر کے سرابرجا مو تو بھی روا ندر کھونگا اسی آنا میں بعبن لوگوں نے کہا کہ اپنے دوست کا دروازہ کھول دیا اورسب كى در دارن بندكر ديئے ہيں. آپ نے فرايا ئيں نے يہ الفر تعالى كے كل سے كيا ہے اپنی طرف ے منبر کیا اس میں فورد بھتا ہوں مگر دوسروں کے دروازوں بیطلمت بعض على سفت اوبال دعری كياب كداس ديث سے ظاہر مراد نهيں ہے جكہ باب سے مراد باب خلافت ہے اور دوسروں کے دروازوں کو بندکرا دینا یہ منع طلب خلافت سے کنایہ ہے۔ ورنہ الوبکرصدّانی رضی اللہ عنه اکوئی گھرسی نبوی صلی التدعلیہ والدو لم کے بابرنہ تھا۔ بکدان کا ایک گھر توعوالی رہنہ مبارک میں تفا اور دوسرا بقيع مين- بيسنى شكلهي كالنهبن اس بان كے متعلق جو كيتے ہيں كه الو كمبر مستديق صی اللہ عند کے مکانات ان کی بو بوں کی تعداد کے برابر تنتے اور حس مکان کے دروازے کھلے سے كاحكم دباكيا نفاوه معجد نبوى صلى الندعليد والروسكم كحفريب نفا اورباب اسلام اورباب ارحمته كيعورميان نفا آب نے كسى وفت اس مكان كو حضرت حفصہ رضى الله عنها كے باس جار مبزار وربم کو بھی کروہ رقم ایک قوم بہ خرج کردی جوآپ کے پاس کمیں سے آئی تھی۔ شیخ ابن جرع تعلانی شرح صح بخاري مير نقل كرنت مين كداس ماره مين اور احاديث بعبي منقول مين حن كاظام إحاديث ندكوره كامخالف بے ازال كله احاد بيت كايك حديث سعد بن وفاص حنى الشرعنه كى ہے۔ وہ كتظ بين رسول التُدصلي التُدعلبه وآلم وسَلِّ في سوائد وروازه حضرت على صى التُدعن السكسب ورواز بندكروين كاحم فرمايا نفا اس حديث كواحدونسائي في بيان كياب اوراس كي اسادقوي ببن اورطبزنی اوسط مین تفات اساد سے نقل کرتے ہیں کرسارے اصحاب کرام وخوان التعلیم ا

ر منوان الترطیم المبین مجی ہوکر کے اور عرض کیا یا رسول الترملی التہ بلیروالہ و کم آپ نے سب
وروازے بندکر و یئے مگر علی رمنی التہ تعالی عن کا دروازہ کھلافر با دیا آپ نے فرما یا کہ بہ نے نہ
بند کیا ہے اور نہ میں نے کھولا ہے۔ نمدا نے بند کیا ہے اور خدا نے کھولا ہے جھو کو بحکم دیا گیا
ہے کہ میں سب درواز ہے سوائے دروازہ علی دشی التہ تعالی عن کے بند کرادوں کہ ان کا دروازہ مجد
ہی میں تھا اور دوسری ماہ نہ تھی بیمان تک کرمالت جنا ہے ہے بھی اسی راہ سے آتے جاتے تھے
الم احمد اب تحرضی التہ تعالی عن سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ و تم کے بعد
الم احمد اب تحرضی التہ تعالی عن سے رونی اللہ تعالی عن کو اور ان کے بعد صفرت عمرضی التہ تعالی عن کو اور ان کے بعد صفرت عمرضی التہ تعالی عن کو سیمتے ہے۔

ا- مبلی ید کر بنیم بلیالقلاد والتلام نے اپنی ماجرادی ان کے نکل میں دی اور ان سے اولاد

۷- دومری برکرسب کے دروازے بندکرانیے کا کم مخا سوائے اُن کے دراِطمر کے .
۷- تبیری برکونکہ جربے ون جبندا ان کے مانھ میں دیا گیا اور امام نسائی بیان کرتے ہیں
کر ابن عرض اللہ عن سے بوچیا گیا کہ م صنب عثمان وعلی رمنی اللہ عنما کے حق میں کیا گئے ہو تو
انہوں نے بہی کہا کہ صنب علی کرم اللہ وجہز کے منعلق کچے بہ بو ججوا وران کوکسی برقیاس نکرو
دیجھوان کی قدر ومنزلت رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ دستم کے نزدیک کنتی ہے کہ ہم سب کے
دروازے بندکرد بنے کا محم بھی سوائے دروازہ علی رہنی اللہ عنہ۔

شیخ ابن گجر کننے ہیں کہ ان احادیث سے ہر ایک حجت اور قبول کے لاکق ہے۔ علی گھنگی عبكه لعض طربن كى بعن سے نائبدا ور لقوب موتی ہے اور بریمی ابن تجر کہنے ہیں کہ ابن عوزی نے اس مدسين كو حوشان على المرتفعني سلام الترعلييس وارد موتى ب موضوعات مين مجمعا ب اوراس کے بعض طرق برکلام کیاہے اور کہا ہے کہ برخالف اس صدیت صبحے کے ہے جو الومکریف کیسوعظ کے باب میں فارو بے غالبًا رافضبوں نے اس کو حاس حدیث کے معاوضہ میں وضع کیا ہے۔ اور يربحي شيخ ابن جر كنفه ببركه ابن جزى سے اس باب میں خطائے شبنع ہوئی ہے كه اس حدث كو فقظ أو بم بي سے بعارضه وضع وافترا سے منسوب كياہے-اس حدیث کے مہت طرق بر لھن صبح اوراحس كررم كوبيني بيس اور برحديث مديث الدبكرصدبن هفالنزعن سمعايش نہیں ہے۔ان دونوں صدیثوں کے درمیان جمع اور نوٹین ناہت ہے اور بزاز اپنی مندمی اس کو لا المعابين وه كنفي كرحديث على صفى الشرعنة ابل كوفه سع ب اورحديث الى مكررصني السعنة روايات ابل مدينه سعب اور عاصل وحر فوفين برب كه حصرت صلى التدعليه والهو تلم في سرا الواب كالحكم وباتوباب على مِنى اللّه عنه كو اس سے تنتنی كبا بوگا-اس لئے كه حضرت علی مِنی الله عنه كے گھر كادروازه محدسي كى طرف تفااوراس كسواكوني اه آفيجان كى نهبى تقى اوراس كامويد وه حدیث بے جوامام زمذی حدیث افی سعید خدری رضی الله عنه سے بیان کرتے ہیں اور حفرت نبئ كرم صلى النه على وآله وسلّم نه على سلام الله على يست فرما يا كه حالت جنابت بيس كو في شخص اسمسجد میں نداوے سوائے میرے اور تیرے کے اس وقت سوائے باب علی صی العدعنا کے سارے وروازے بندکرا دیے اور دوسرے وفت ٹونوں اور سورانوں کے بند کرتے کا حکم دیا اس وت سار الصاحب من إلى كريني النيون كالتثنار كبال السواسط كدان كاكوني ابيا وروازه مذ تقاكد جن كي ماه معيد كي طرف بوعبيا كرحضن على صنى الله عنه كانها ان كا فقط اليب ور معيم مردكي طف تفاجنياكه على كسراور ماريخ في تعفيق كي باورطحاوي في مشكل الأثار كلاً بادى في معاني الذي مين أسى أوجبيه كيمانه توفيق دى انتهى بستيطيالهمة كضيب كرجوجيزاس بات برواالت كرتى ب كرقضير فت باب على صى الموعليه مقدم بساسيد ابن زبال نقل كرت بين كربب رسول المترصلي المدعليرواك وتم في سب اصحاب رضوان الشيعليد المعلين ك دروازول ك

نبدكه فيكا كح ديا- سوائع وروازه حفرت على رمنى الشعنة ك توسيدنا حمزه بن عبد المطلب سنى الله عن حصنور حضرت رسالت أب على الله عليه وآله وتلم من عاض وسعا وران كي أنكهول من انسو تع اوربه كنت تف كريار سول الترصلي الدعليه واله وسم آب نيابي جياكوباس مهيذ كااورجيا كمسيط كواندر الابا، توآب نے فرایا جایس مامور موں مجھے اس امریس اختیار نہیں اس موایت بیں ذكرسي الشبدار رمني الترعن سعمعلوم بوناب كرقضيه فتع باب على صى الترعن ببط ب-اسك كرقصنبه فتخ خوخرابي بكرجيد لبق رصني التدعنه مصرت صلى المدعليه والم كمرمض موت ميل واقع باورشها دن سيدنا محره رمني المدعنة عوده أحديمي موتى ستدعليه الرحة في ابعلي كوبهت احاديث سے كئي طرح سے أبت كباہے اوران سب احادیث میں سے ابن زبالہ اور يجلى الكي صحابي رسول المندصلي المنوعليه والهوسم سعروابت كرنت بين كرسب محابركام وخوان السُّعليم المعين مسيد شرافيت بين مبيغ تق كه يكابل منادى والع في نداوى كاليُّفا النَّاسَ سَدُوْا أَنْوَا بَكُمْ را مع لوگولینے دروازوں کو بند کردو ایرمنادی س کرسب کے سب بوکنے بوكة ليكن كوني شخف اين محكم سعند أعفا بهرووسرى مدا أني كااليَّهُ النَّاسُ سَدُّفا اَبْوَابَاكُمْ قَبْلَ اَنْ يُنْزَلُ الْعَذَابِ (اسع لوكولِينا بِنه دروازوں كوبندكر دوعذاب كے نانل بونيس يبلي اسب آدمي كل كرا تحضرت صلى الته عليه والروسلم كي طرف وور سيضرت على الفضلي أنحضرت ملى الله عليه والهوسلم كه باس اكر كفرت، وكئ توات في على المرتصلية كيطرف متوجر بوكر فرمايا توكسون كعزاب حبالين كقريل ببيثم اورلين كفرك ورواز يكوبر سنور رکھ-اس بات کے سننے سے لوگوں کے دلول میں کھیے دراخ نڈگیا اورائیں میں کیے گفتگو کرنے نگے ۔ أنحضرت صلى إلى مليدواله وملم كوغصرًا باآب منبر ربن فترلوب بيا كئ اور حمد وثناء اللي علّ شانه ك بعد فرمايا المدِّرُ عالى في حضرت موسلى عليه السَّلام كي طرف وحي تبييج كرُّنو ايك مسجد بناجوموه في بصفت طمارت ہوا وراس میں سوا تیرے اور ہارون علیالتلام اور ان کے دونول بیٹول کے كونى مذرب جن كانام مشروشبترين اسي طرح الشانعالي في مجهريد وحي هيجي كنهي مجي الك مسجدطا ہر بناؤں اور اس میں سوائے میرے اور علی صنی اللہ عنهٔ کے کوئی ندرہے اور علی کے و مبیول من وسین سلام الله علیها ایس ایس نیس نے مدینہ اکر معجد نبائی مجد کو مدینے آنے اور

مسبب اندين کچافتيارند تفانين و به کام کرنا بهول کرم کا في حکم آنا ہے اور پير سوائے النّه کے جہائی ہے حکم آنا ہے اور پير سوائے کے حجم آنا ہے اور پير سوائی اور باہر آبا اور فيا بل انصار مریت آگے الکه نمين ان کے سبنے سے نہيں اُنڈا اور ئير نے کہا ميری ناقہ کونہ روکو وہ مامور ہے جہاں ببیٹھ حائے گی و ہاں اروں کا اور وہيں ميرے سبنے کی حجمہ ہوگی فعدا کی قسم ہے کہ دروازوں کونہ ئيں نے بند کيا ہے اور نہيں نے کھولا ہے اور علی رضی التٰہ عنہ کو محدیث کے قسم اللہ کے دوروازوں کونہ ئيں نے بند کيا ہے اور نہيں کيا کہ وال ؟ اور حقی ہے کہ حدیث میں اس بی کيا کہ وال ؟ اور حقی ہے کہ حدیث محدیث الدر لا با ہے میں اس بی کيا کہ وال ؟ اور حقی ہے اور حدیث محدیث کے قبول کرنا واحب ہے اور حدیث محدیث کے قبول کرنا واحب ہے اور حدیث مخترت علی کرم اللہ وجمع کے بيان کردی عليا شيخ ابن ججرنے علی کیا ہے و اللہ التو نمين و بہت جو ہم نے بيان کردی عليا شيخ ابن ججرنے علیائے حدیث سے نقل کيا ہے و باللہ التو نمين و به بيرہ از منة انتھین و ۔

ساتوال باب

بیان اُن تغیرت ورزیادات کاجو سرکاردوعالم سیّ الله ملیه آله رخم کے بعد مسجد نبوی میں آئس اور اُسراُ وسلاطابین سے ظاہر تعید اور اُس کے اوضاع اور اولا کا اختصار اور اجمال !

انهموں نے سکانے میں مسید شریف کو قبلہ اور مغرب کی جانب بڑھایا گرمشر قی جانب و پیعیب ب ربنة ديا كبونكه اس جانب حجرات المهات المؤمنين رمنى الله عنهن عقد جانب فبله سع بطرف شام ا كه سو حاليس كذ اور شرقًا غربًا ايك سوميس كذ تك كي ومعت كي سيدنا حضرت عرصي المتاعنة فرماتے سے کہ اگر ئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے زسننا کرمسید کی وسعت کرنا نوئیں مسجد کو مرگزنه نبرها نا اکه وه لوگوں بیزننگ بھی کبوں نه ہواتی جصرت وربنی ایڈعند نے بھی مسعبہ شریعین کی تعمر ببغمير صلى الشرعلب والمروسكم كي تعمير كى طرح كجى البيثون اورخرط كى شاخون اور تحري سے بنا كى فقل ہے کہ مکان حفرت عبّاس رضی اللہ عنه مسجد شریف کے پاس نفاع مرصی اللہ عند نے ان سے کہا کہ مسبوم ملانوں بیتنگ ہے میں اسے وسیع کرنا جا بتا ہوں اس کے ایک طرف جوات آدہا المُومنين بين اور ووسرى عانب أب كامكان ب جرات المهات للومنين كواكشيزا ميرى مجال نهیں ہے۔ رہا آپ کا گھر با آپ اس کو فروحت کر دالیں۔ اس کی جو قیمت آپ جا ہیں سیٹے لمال سے اواکروں یا اس کے عوض جومکان مدینہ میں حبر کہ آپ کو بسند سودلوا وُوں یا اس مکان كومسلانون سرزستن كرديي بهرحال ان مينون مي سه ايك آب كوضرور بيند كرني جاسيك -حضرت عَباس مِنى الله عنه نه فرماما ح وَا ملَّهِ خدا كي ضم من ايك بهي شين سيد كرون كا -كبؤيكه مبروه مكان بحب كورسول التدصلي الله عليه واله وتلم في مير عدوا سط مُعدا اورانغاب فرمانی تنفی ناجار صنب ابی بن کعب رضی الندعة كوانهوں كنے رفع مخاصرت كے لئے تحكدیا امنول نياب حديث رمول الندعلى الندعلب وأله وسلم سيسني تغي حضرت عمر رصني الندعة كسامنه پڑھی جو بیہے ، نیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساکہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت دا وُدعلیالسّلام پر وی بھیجی که تو میرے لئے ایک ابسا کھر بنا جس میں لوگ میری یا د كربي بضرت واوُد عليه السّلام نع بيث المقدّس كي بنيا و والي نا كاه بنائه عارت مسيد شرافي کے خطکی سیدھ میں ایک اسرائیلی کا گفر آنا تھا۔ حضرت داؤد علیالسّلام نےصاحب نمانہ سے کہا كترم اس گھر كو ہمارے ہاتھ ہر ہيچ ڈال اس نے الكل قبول ندكىيا اوركستى ميت بير ند مانا. وا و دعليم م ناب دل میں سیفان لی کرجس طرح میں اس اسرائیلی سے بدگھر ایا جائے۔ اللہ تعالی نے وی بھیجی کراہے دا وُد علیہ السّام مُیں نے مجھے حکم دیا تھا کہ نو ایک الیا گھر نیا کہ اس میں لوگ

میری عبادت کریں گر تو آدمیوں کا گھرغضب کرنے لگا ہے۔ تیری عقوبت یہ ہے کہ تواس کھرکو نے با داؤد علیالتلام نے عوض کی کر ضاوندا بھلامیری اولاد میں سے کسی کو توفیق دے کر اس بناكوتام كرے بنیا حضرت داود علیالتلام كے بعد ان كے بينے حضرت بليمان عليالتلام نواس بنا كونام كما بهي وقت حضرت ابي ن كعب رصني اللّه عنهُ نعيد بير حديث بيرهي تو مجير حضرت عراين الظا رضى الله عنه في حضرت عباس رضى الله عنه كواس كهركي بابت كمجية فعرض نه كيا . بعدالان حضرت عباس رسى الله عند ف كما كرئي في اس مكان كوملا أول رقصت في كيا بي حفرت عمر ونني الله عند ف اس م کان کو داخل مسجد کرویا۔ ایک دومرام کان حضرت جعفرین ابی طالب رضی اللہ عنه کا اس گھر کے ياس نفااس كابضع خصته ايك لاكد درم كوخرير كرمسجه فتربين مين واخل كردبا ا دراس كا دوسرا اضعت حصة مصرت عثمان رمنى الله عن أك وقت مسجد من داخل مروا اور حضرت عرمنى التدعن في من شراهن كى يائنتى بجانب شرقى براكب جونزا بنواياس كانام بعلى ركفا اكر س كاجي حاب شعر رہھ یا کوئی بلندا وانسے کوئی بات کرے تو وہاں جا کر انجام دے گرمسور شراعیت میں باتین ذكر اور شريمي نريده ايك دن دوادي مسيد شريب مي بند باتي كرت تح . مصرت عرصنی اللہ عن فی مایا و کھوتو یہ کون لوگ ہیں ، لوگوں نے کہا کہ بر طالف کے وك بیں فرمایا اگر برلوگ غوبب الوطن اورمها فرنہ ہوتے تواپنی سزا کو بہنیتے کہ معبد پنجیم باس مي أواز باندكرنا جائر نهب اور حفرت معبد بن مسيب رضي الدعن رواست كرنيس كرايك مزنبه حضرت عرضى التدعنه حسمان بن مابت رضى الله عندس كزر وه مهدي بیٹے تنو بڑھ رہے تنے جفرت عرصی اللہ عنہ نے ان کی طرف تبزیکاہ کی حمّان بن نا بت رمني النَّه عنه في كما كرتم كما ويجفة مو العام المؤمنين! كمن في الشخص كه ما من نشعر طيها ب بوتم سے بہتر نفالینی سرور انبیار متی التر علیہ والہ ولم - الوسرسید رسنی النہ عنه حاضر سنفے حسّان بن تابت رضي الله عنه ف ادهر منه كرك كها العابور بره رسي الله عنه من تحجه خدا كي فنم دك كر او حيناً بول كر نوف بغير فدا صلى الله عليدواله و في ساب كه فرطت عُنْ أَنَّهُمْ أَيِيدُ حَسَّانًا بِمُوْجِ الْقُدْسِ (كالتُرْسَان في الميدروح القدس عكر) الوسررة منى الشرعذف كها اللهمة لَعَد بعني إلى ليدول تعضي بالألكاناب

فائده المسبويين ليب شعر بره فاحرام ب جوشعر جاملين اور ابل بطالت كے بول اور بولاب ر زور برمشتل موں وگرند نزمذي حضرت عالشه صى الله عنها سے حدیث بیان كرتے بين كر رول الله صلى الله والم و مقل مقال من الله عنها كالله و منافق من منبر ركھتے تھے كہ وہ اس بركھت بوكركفار كى بجو بيان كريں اور كلام فيبل وضا بطه اس بنگر وہ جدیث ہے كہ حضرت صلى الله عليه والہ وستم نے فرما یا المنفع كلام كست في حسّن في الله عليه والہ وستم نے فرما یا المنفع كلام كست في حسّن كرة الله عليه والہ وستم نے فرما یا المنفع كلام كست في حسّن كي الله عليه والم وستم نے فرما یا الله عليه والله ورحق فيت مبرا الله عليه والله ورحق فيت مبرا الله عليه الله الله عليه والله ورحق فيت مبرا الله الله ورحق فيت الله ورحق فيت مبرا الله ورحق فيت الله والله ورحق فيت الله ورحق فيت الله ورحق فيت والله ورحق فيت الله ورحق فيت ورحق فيت الله ورحق فيت مبرا ورحق فيت ورحق فيت الله ورحق فيت ورحق فيت ورحق فيت الله ورحق فيت ورحق

دومهري مرتنبه حفزت عثمان ببغفان رضى الشرعنه فيصبحه شرلعي كومرها بااور حفزت عمر کی نیادتی سے بھی اور زیادہ وسیع کی آب نے دلواری اورستون مقش بیفر کے اور تھیت ساج کی تکوئی سے بنوائی اور بہلی بنا جو بیغمیر مبلی الته طلبه واله وسلم کے زمانہ مبارک کی بنتی اور صفرت عر نے جو وسعت فرمانی تقی، دونوں کو گرا کرستونوں کو لوہے اور سیب سے عمودًا مصبوط کرایا اور زباده ترزيا وتى شامى عبانب سے كولى جومسجد كا شمالى حبتہ اور فبلدا ورمغرب كى حبانب سے بهت كم مشرقى ما نب سے مجرات مقد سركى حرمت كى وجرسے اسے اپنے عال ير رہنے ديا ۔ حضرت عثمان رصى الته عنه نف اس عمارت مبارك كوماه ربيع الاقول سن انتيس بجرى مين شروع بهوني اور محرم سُن مسي مي مكل بولي ليس مت عايت دس ماه بولي لعض كنظ بيس كرمت عايات حضرت عثمان رضى المناعنة آپ كے سن خلافت كے اخبر سال نك عنى يينى بنيالبين بحرى مين ختم بوئی مگرمشہور تول اقل ہے اور صبح ملم من ایا ہے کہ حب حضرت عثمان رسنی الترعن نے بنائے مسور شریعنے کا ارادہ ظاہر فر مایا تو لوگوں میں اس بات کا اٹھار شروع ہوگیا۔ آپ نے فرمايا مين في بغير خداصل الشرعليد وآلم وسلم سے سنا ہے كر مكن بَعَى مَسْتَعِدٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَتَّةِ لِعِنى جوالله تعالى كم لِتُصعيد بناوك الله تعالى السك لفايك گھر جنت میں بنا ناہے۔ نمالیًا بوگوں کا انکار لوجہ گرانے بنا کے اقل اور استعمال پیخر منقوشہ کے لئے تھانہ دراصل زیادتی مبداور پر فضائی کے لئے تھا جنانچ حضرت عزیم نے بھی ضرور بركيا تفاكبونكه دراصل زبادت كالحكم اجازت سرورعا لمصلى الترعلبه وأكه وللم سع بأوانفا صريث الومريرة رضى المترعن سه منقول ب كرانحفن صلى المدعليه والهوكم ف فرمايا الر

اس مسب کو صنعامین کا میمی کبوں نربرهابا جائے تو وہ مسجد ہی میری ہے . نقل ب كرجب ساكم من سبدناء ثمان بن عفان رضى الله عنه مندخلافت برمتمكن ہونے تولوگوں نے مسجد کی اس ملکی کی شکایت کی جو جمعہ کے روز واقع ہوئی تھی بعض عثمان نے اس بارہ بیں اصحاب کرام رضوان اللّٰہ علیهم احمبین سے سجد اہل فتویٰ اور اصحاب رائے منف منوره كيا اختماع منعقد بؤا أكب ندمنبر ريوله هداس مفنون مبن حطيه برها اورهديث نبوي ا ورقول مندنا عرضی الله عنهٔ اورا مجاع صحابت مسک کرنے ہوئے لوگوں کے ذہنوں سے نہا كورائل كميا بهرعال كوطاب كبيا اور نبائ مبرشروع كي أب خود سمى كام كرت نف با وجود صافرالذكر اور قالم اللّيل بوف كريم موس باسرنه كلت من ابن ابن تبيية نقل كرن بين كركسب احار رصنی الله عنه بنا کے مسید کے وقت کہتے تھے کہ کاش برعارت نام نہ ہو۔ ایک طرف سے یہ بنے اور دوسری طرف سے گر بڑے لوگوں نے بوجھا ابااسماق م الیبی بانیں کبوں کہتے ہو کہا م نے بہ مدسية ننبي كتصنور عليالضلوة والتلام ففرما باب كراس مسجد مي ايك نماز اواكزا ووسرى مريدكي سزار نماز سه افضل ب سوات مسوالح ام كانهول نه كها بال مين اب يمي اس خفير ب يربون كراس عارت كي كميل بياسمان سدامك فتنه نازل بونا بهدكراس فتنف اور درميان زمين كے ایک بالشت فرق باقی ہے اور اس فقنہ كازمين بيدگه نا اس عارت كی تعميل ميہ ہے۔ اوھريہ عارت نام بوكى اده فته نازل بوكا وكول نے لوچھا وه فتنه كباب انهوں نے يركها كه اس بنسخ الهي فتل عثمان رمني المنهونة واقع مونا ہے ايك شخص نے بوجيا كه عثمان كا قتل مثل قتل عمر ہانہوں نے کہا نہیں ملکہ اس سے سوسزار حصتہ زیا وہ ہے۔ اس کے بعد عدن سے روم کک "قل ہی قتل اور الاک ہی الاک ہوگا شا پر حضرت کعب بن احبار رمنی التّرعنسُ نے اشارہ اس بات كى طرف فرما بايے كەلعى لوگوں كے دلول ميں بيلے سے حضرت عثمان رمنى الله عمة كى جانب سے كېجە عداوت بتى اورىرم بنائے مسجدے اور نبادہ ہوگئ اور وہ لوگ فتنہ انگیزی کرنے کو آنام مہد تربین کے منظر تھے اس کے بید حبیبا فنتہ انہوں نے اٹھایا فلامرہے اور آخر عمد امات میں مروانيه بي بخ قتل وفعاد اور قبال كشت ونون كنرن سيفطا مربعوا-اس كابهي سبب قوتي قتل مصنت عثمان رمنى اللهونه واراده انتقام نفاج بانجيسا في ميان دا فعهرة وغيره مين كجيرا شاره ميان

بوريكا ب- والتراعلم! تعسري مرتب مسكر نبوى مي تغير اورنيادتي وليدبن عبداللك بن مروان في اس يهط كسى تعليفه يا امرا؛ زمان مي سے عمارت عثماني ميں وخل نهيں ديا. اس وقت وليد كي طرف سے عمرين عبد العزيز عابل مينه مقرر تقد وليد فال كوبكما كرمي مترفيف كروس كالكرواقع مو اس مول اور ج بینے سے انکار کرے اس کا گھر گرا دے اور اس کے بدلہ میں کھے ال اے اكرمال ممى مذوعة توكفر مهى تعيين سے اور مال فقراء كو ديدے حجرات ازواج بيغير صلى الله عليه وآلم وسلم كوسمى مسيدمين وانعل كدوس عمرين عبدالعزيز سف اس كم بكصف كم موافق عمل كما اور تجرات التهات المؤمنين كوكرا كرمسجه شاهيه مين داخل كرديا. كنته بين كرمب دن وليدكا بير محم مربنرمیں منیا اوستنمیر مل الشعلید والم وسلم کے مجرات مبارکہ کو کا اگیا ۔ لوگ میں ایک بٹی مصببت روفا بوني مينه بيل كوني شخص البائه تقاكه جواس حال سيانسونه بهانا بور معدب لليب كنة بين كاش! كرجرات رسول النه صلى الله عليه وأله وسلم كوابية حال برسبنه ويا حبامًا ما كه اوك ويجهيز كوكس طرح سرور كائنات ملى الشرطيه والهو منم في دنيا وأرفنا بين دركاني بسرفر مائي-این زاله بعضائل الم سے روایت کونتے ہیں کرجب ولیدین عبداللک جے پر آبا مناسک كے ممل كرنے كے بعد دير منوره مي أبا ايك دن منبرير مسيد شاعب بي ظب وے د با تھا اسى اثنا اس كى نظر حسن بن على صى الله عنها كے جمال بدیٹری جو حضرت فاحمۃ الزہرا رمنی الله عنبالے كھر میٹے ہوئے تھے۔ان کے القدیں آئینہ تھاجس میں اینا جمال جہاں آرا دکھرے تھے جب وه منبرے نیجے ایا عمر بن عبدالعزیز کوطاب کیا اور جھڑ کی دے کر او چھاکدان کو انھی اسی مجرد پر چیوژ دیا ہے اور با سر کہوں نہیں کیا بیں ان کو اسی جگر دیکھیا منیں جا بتا۔ مکان ان سےخریر اومعدسترليب من داخل كرد ، فاطمه بنت حيين وحس بن حن اوران كي اولاد سلام الله علىم المبين كفريس مق انهول نے باہر تكلف سے انكاركيا اس في علم دياكہ وہ اكر باہر خالمين تومكان ان بركرا وو- وليدلوب ف ان كي اجازت كي بغير سامان كوس بابزيكالنا شروع كرديا توابل بیت مجم صرورت با برآئے اور روز روش میں مخدمات ( یر دونش عورتیں) اہل بیت كرام مضوان الشرعليهم اجمعين مديني سع باسر حلى كبن اوراين كونت كحدا كاسبكا نتباركي

بعض روابات سے بیز ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ولید کے آنے سے قبل صرف اس کے عکم ہی سے عمن عبدالعزبيك التقدي واقع بأوا ان كوكفرك عوض سات مزار ونيار ويتح تقف يسن بيسن الام النه عليها نے ضم کھائی کہ وہ رقم سرگزنه لیں کے بنیائی عمرین عبدالعزیز نے بہ واقعہ ولید کو کھھا اس نے سم بھیجا کہ مہنز ہے کہ وہ دینار نہ لیں گھران سے جھین لوا وران کو باہر نکال دوا ورزقم بيت المال مي داخل كردو بهي نذاع حضرت ام المؤمنين حفصه رمنى التُدعنها كے گھركى بابت واقع أ ببواحب ميں اولاد حضرت عمر بن الخطآب رصنی الترعنهٔ رمنی تفی حب اولاد عمرا بن الخطآب رضی التدعش نے کہا کہ ہم گھرنہیں تھپوڑیں گے اور رسول الند صلی الند علیدوالہ وسلم کے گھر کے عوض کھیے نہ لیس گے نو حجاج بن لدِست بھی اس وقت مدینه منورہ میں تھا۔اس نے حکم دیا کہ گھران پر گرا دو نیکن اس معالمہ کو ولید نے سن کرع بن عبالعزیز کو تکھا کہ اولادعم بن الخطّاب رصنی اللہ عنہ کی ولیوٹی کر اور ان کو رامنی رکھ اور ان کومکان کی قبیت دے اوراگر نہ لبیں تو ان کا اکرام کرا ور کچیر تھوڑی سی زمین ان کے گھر کی ان کے قیصنہ میں رسنے وے اور مسجد کی طرف ان کا وروازہ مھی باقی رکھ۔ زمانہ وابد ين طول مسير تزريف دوسو كز اورع ض ابك سوسر سخد كرز تفاء وليد نے مسجد كى عارت مين مايت كقف اور تصنّع كبابيان كك كرهيتيس. ولوارب اورستون مطلّا اورمُرضّ جوامرات سے بنائے اورانواع واقعام كيلقش ونكارس اس كومجروبا اس نع قيبرروم كوسم محبيجا كه عضفاع اور كارىكير الته نكبس رواز كرے قيصر روم في حسب الحكم جاليس كارىكير رومي اور جاليس فيطي مى ر تراف بولن كو بهيج اور سائفى مى اللى مزار دينارا ورنظرى نتجوين اورقندلس يجيبس-ایک روایت میں ہے کہ حالیس مزار منقال طلا اور زنجین اور جوام ان سے مرتبعی زحزب مجوب ببتیکش کئے اور علامت محراب بواب نک مساجد میں متعارف ہے اس سے ایجاد ہے اس سے میلے الکل نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ عال روم سے ایک شخص نے یا کہ معاذالند حجرہ ممبارک ہی پیناب کرے مجرواس اراوہ کے وہ زمین سرالیا گرا کراس کا سریزہ ربزہ ہوگیا بہن ان میں سے اس حال کو دیجھ کرمسلمان ہو گئے ان میں سے ایک و وسرے ملتون نے مسجد تنزاب ك فبله كي ولواد پرسور كي تصوير كميني دي عمر بن عبرالعزيز فياس كي كرون مار وينه كاسم دے دیا ۔ کتنے میں کہ حوکونی ان میں ہے کسی دینت کی صوت یا کوئی او انتش خولعہ ویت

كمينيثا توتميس ديم اس كى أثبرت بدبطريق انعام كے اور نيادہ كئے جاتے ۔ ابن زبالد كتے بيں كرجب وليدمينهم أباعمارت مبد شركية مام بوطي متى وه ايك روز بغرض الاضاعات مسجد مې مُبلتا تقااس كى نظرمسود ترليف كى تېيت پرېشى اس كو د كيد كرمېت پيند كميا او تحيين وأفرين كرك اباكر سارى موركى جيت تم نے ايسى كيوں نر بنوائى عمر بن عبدالعورين في كباكر اگر مارى معداليي منى توخرى سن بونا اس ندكهاكيا حرج تفا عِنف خرى مين بني بوات. عربى عبدالعزيز في كمها يا اميرالمومنين آب كومعلى بهكر دلوار قبلر بيكيا خرج آيا اسك فقط نقتن ذ كاربرمنيتاليس مزار دينار مرك بكواسب وليديه بائت من كرمبت بشيان بهُوا ا ور كف لكا اتناخ ق تمن كيول كيا إكياتم في الميناب كاخواند سوجا تعا-يرمجى منقول كوانثا مخاما شائع مسهدم مصن عنان رمنى الشرعة كدايك معام زاف سے اس کی الاقات ہو ای جس براس نے ان سے کہا کہ دیجہ تیرے باپ کی عارت کیسی منی اب ہماری عات كيس بع الم ماحراد عف واب ديا إل مير اب كى عات معدمتى اوتبارى عارت کنائیں (گرجوں) میودونساری کی سی ہے۔ ابتدائے عامن ولیدس اسماسی مصمد) یں ہوئی اور اکا نو سے می ختم ہوئی اس پہنن سال عرف ہوئے اس عمات مسید سے جاروں كوشن بريار ميار متح كين حب سليان بن عبد الملك ج كوآبا تواس في مناره قريب باباللام كوكعدوا فالااس كى وجربيه متى كرباب التلام كة قريب مروان كالكمر متما اس كے صوب ميں اس ملك كاسايريتا بها اوركلام مهموى سفطا سراميى معلوم بواب كروليدكى عاست سعيدمناي كى رسم نه نقى اسى نے اس كو ايما و كيا والشاعلم! وليد كے زماند ميں عاز جنازه مس بتر ليف مين من

سے منع کرتے تھے۔ پروچھی مرتبہ مہدی خلیفہ عباس نے کچھ مربر ترافیت میں اسافہ کیا۔ یہ النات ہجری کا واقعہ ہے۔ مسید شراعیہ کے شمالی جانب اس کے کچھ شون اور بڑھائے کئے اور رہم کلف ترزیز دن ہو عارت ولید میں متی باتی رکھی گئی اور اس سے پہلے کسی شخص نے عارت ولید بہزیادتی نہیں کی متی اور مہدی کے لید مبی کسی سے زیادتی منقول نہیں بعض نے بھوا ہے سات میں ماموں خلیفہ نے کچھ زیادتیاں عارت عہدی میں کی ہیں۔ والندا علم ا قصل: جرهٔ مُبارکہ کے بیان میں جو قبور شریب پرمشمل سے ؟

يهديبل يرتجره حفزت ماكننه عدليفه رمنى الله عنهاك كمرمبارك مين ثابل نفايك مجرركي ثنا نوں سے بنا بوا نفا اور بر صرف سيدعالم صلى الله عليه وآله وسلّم كے دوسر سے جول كى مانيد مفا جس طرح معلوم موجيكا ب سرور عالم صلى الله عليه وآلد ولم كو مجكم اللي جل ثنانه اسي مي وفن كميا كميا-حضرت عائسته صدّلقة رمنى التُدعنها لين كفريس رمني تهيس ان كے گھر اور قبر شراعي كے درميان كوني يروه زنفا أخربسب جرأت اورلوكول كمية تحاشا أنع جانع اوراس عجم سعنعاك بإكرامها كرب حبان سع بى ما حبرت مكان كو دوحصوں مىر تقيم كرديا اور درميان ميں ايك دلوار كھنچوا لى مصرت عرفاروق رصني الله عنه ك وفن بهون كى متت تك عالمشهر صدابقه رمنى الله عنها بس طرح بعبى بوسكتاك أنحضرت ملى الشعليد وألبه وتلم كي قبرمبارك اورحضرت مبتريق اكبروضي الشدعنة كي قبربيه جاتي تعبي ا ورحب حضرت عررمنی الله عنه و ہاں وفن ہوئے بھر وہ ممثل بیدہ کے بغیراور کمال حجاب کے قبور شريفيه كي زيارت كو را تين جس وقت حضرت عمر صني الله عنه ف مسيد كي توسيع كي مجره شريفية كو كيتي امنينون سے بنوايا اوروہ جرہ زمانه عارت وليدبن عبدالملك تك طام رباعر بن عبدالعزمين وليد كح حكم سے اس كو كرا ديا اورمنغش مجتروں سے بھر بنايا اوراس كے باسراكي خطيرہ دوسرا بنايا اوران دونون خطیروں میں سے کسی ایک میں دروازہ نہ رکھا۔ لیف کنے میں کہ سمت شمالی میں کیے وروازه تفاليكن ميدُود اور بيلا قول مقق ب عُروه سروايت كرند بين اشول ندعم بن عبدالعز بنے سے کہاکہ اگر مجرہ شرایف کو اپنی صالت پر جبور کر اس کے گرد عمارت بنوائی حانے تو مہترہے عمر بن عبالعز بذنے کہا کہ امر الومنین نے مبی مجھے اسی طرح حکم دیا ہے۔ مجھے سوائے امتثال کے جارہ نہیں محمدین عبدالعز بنے روابت کرتے ہیں کہ حجرہ مبارک کی بنیا وکھورتے وقت ایک تدم ظاہر بوا اور حقیق کے بعد معلم بواکہ یہ قدم حضرت عرصی الندعنہ کا تھا جو تنگی جاکہ کی وج سے جرہ شرافیہ کی بنیاد میں آگیا کیونکد اصع قول سے تابت ہے کہ قبور شرافیہ كى وضع اس طريق بيهب كدسرمبارك حضرت الوبحريبتديق رضى النزعنه كامعا ذى سعيذ بإكه خاب سرور كائنات صلى الشرعليه وآله وسلم ب اورسرمبارك حضرت عمر مطاب رصى الفرعنه كامعاذى

ميية مبارك حفرت الوبكر مبدين رمنى الدعن است استكل مت صفت رومنه مطبره حفرت رسول الدُّصلى الدُّعليدوآله وسلّم بيء

قررسول الله صلى الله عليه وآله وستم قرصديق الكه رمنى الله تعائد

لیں اس طرح سے اگر حضرت عمر صنی الله عنه کے قدم مبارک دلوار مجرہ نشر لفہ کی نبیاد میں آجایش توام تعجب نهي ب اورغر بن عبد العزيز كي تعمير ك بعد سات ناف فبور شرافير مي كوني جره داخلاً منیں بنایا گیا سوائے اس کے کمشہور ہے کے <del>حصف میں جره مترلفہ سے ایک آواز</del> ن گی جس سے معلوم ہو اتھا کہ نیایہ کہے عارت گر برسی ہے اس وقت مثا کنے صوفیہ میں سے کے بزرگ تقعے جوطہارت نظافت و مجاہدت ریاصنت ہیں موصوف تنھے انہوں نے چنداو ا مزيفاس باك ماضرى نياده طهارت نظافت اور رباضت كي انهب ربيول سے بانده كركم كى كر طرف سے ہو حيت كى ايك طرف سے عنى كے ذرايد الدر بھيرا كيا . توم الميم سُوا الركية التجبت سة كرن تنمي امنهول نهاس كوابين محاس سے عاروب آسًا نہ ماک اشاغ كيا اسى طرح ان بى المام مركسي صاحت كييش الطر بوطهارت مكان مفدس تعلق ركني تقی ایک خونر کو جو ندرت مجره نترلفیر کی خدمت بیمقرر تھا متو آلی عارت کے ساتھ اندر اتاراكيا انهوں نے مكان قارس كى تنظيف وصفائى) كى يوهم عير جمال الدّين اصفه انى جو ایک ماشر جمیلداور محامر حیالی کے مالک بین بن کی مدینه طبیر بین خبارت مبرأت کی دهوم ب اورمسير نتران كخصبوا كي أبانول برجن كي تدنيلي مباري تعبي حضور ملا إلصّالوة والمام

ئى جمائيگى مشرقى شاك كوچى كوآج كل باب حبرنيل كهنته بين-اس كى غو بى جانب ايك جيونى باط جى كورباط ع كام سے موسوم كرتے ہيں اس في ابك مندل كى جالى دونہ فران كے كرد كهيني انبى وأول مي ابن الى البيها ر شراع في الوك مصرك وزرار سع تفاجر كانام مسوفية كى طرف بعض مماجد ميد كلاب علاف سفيد ديبان كابنوا كريمبيا جس ك ادريمر خريني بجول بنے تھے اوراس برسورت لین مجمی تنی ججرہ شرفیت برڈوا ننے کے لئے بیمی اس کے بعداس في خليفه منفني النوس اجازت في كريجره شرايند بربينا با اس وتت سعبادتا ب کی عادت بن کئی کدا تبدائے عبادس میں ایک علاف جرہ مبالک کے واسطے بھیجے رہے ہیں جیانچہ اب نك سلاطين ردم كالبي طراقة ب به منات من قلاون صالى كى سلطنت بي قبر سرجونطيره ترلفيك ادبيب مسور ترلف كي عبت سع بهي نياده بندب مي كي طرزاب مي موجود بان كى جالىيون مىيىن بنايا اوراس سے پىلے قبر شراھني معبى كى جيت سے آمھ قد آدم سے زيادہ ادبيا زنفا موجوده مسبر شراعي كى عارت الناسشي مل قاتباكى بنى بوئى بي جوشا بان مرسة نفا ا درخادم سربین شرافیین تفایش معمر میں اس کی ابتدا یہوئی۔ یہ فاتیبا موک شراکسیے تفا وقت كے سادت مندول سے اس كا شمار ہوتا ہے اس كی ظمت کے آتا ہے ہے كہ اس فے رباط قائم كى وظالف واوقات حرمين ترلفين راديها الله شرفاً وتعظيماً كحفاومول كحيالية مقريف ادا اعمناسك جيم بلين وفت كي مام بادتها مون المانديليان عليا الله ال سلطنت بنباد سلاطين روم سے تباه بولى تقى اس فيصى دومنى ترلف كوتقرونيوس فرش اس غوض سے زبنایا کراس خاک پاک کوشرف اقدام سبدانس وجان سلی الله علیه واکم وحلم کا حاصل ہے اس کی مالت القر پر اکتفاکیا ۔ اس کے بعد وسط سندا جرمیں ملطان سلیمان رومی نے اس کے فرش منگ رفام سے مضبوط کیا جو اب نک موجود ہے اس کے علا وہ دوسری تعیر ثنلا تجدید ولجار روسنه مقدّسه اورا متباز مقام تهجّد حضرت صلى المته عليه واله وسنم زباوات عثما نيه عصر بعد بنا جائے تہج صلی اللہ علیہ واکہ ولم آثار ملیمان زومی سے بعد واللہ اعلی !

قوط استعمر کے بعد السل کے میں معلقان عبد المبدیفان رومی نے معیر نبوی تعیر نع مرسعة بنوانى نهايت كقت اورتفتع ساكام أنجام دياكه دنيا أنكثت بنطان

ہے۔ ناری مسید شرافیہ کو قبق ہے مزین کیا اور سرقبہ کو بیسے کی چاوروں سے منڈوایا برقبہ باللہ سے قباقس کے نفوش عید سے نبوب صورت نبایا ۔ روم سے صنعت کاروں و دست کاروں کو مدخو کیا ۔ سارے سنوں طلائی ۔ سارے دروازے بطور خاص باب التلام کوسونے سے لاد دیا ۔ رومنہ مبابک اور ساری می بر شرافیہ کو منگر ہونے کے دیام ہا۔ درواز ول بی بی با بی بی دروازے کا اضافہ کیا جو با ہر جمیدی کے نام سے موسوم ہے ۔ بائی فیلم میزاروں میں سے جا با بی بی دروازے کا اضافہ کیا جو با ہر جمیدی کے نام سے موسوم ہے ۔ بائی فیلم میزاروں میں سے جا کو تو قدم طرز بررکھا ۔ بائیویں کو طرز جدید سے مزین کیا کہ و کھنے والے کا جی نہیں بھڑا ، رومند مقد کو تو ایم طرز بررکھا ۔ بائیویں کو طرز جدید سے مزین کیا کہ و کھنے والے کا جی نہیں بھڑا ، رومند مقد سوائے باغ فاطمیر منی اللہ عنہ اس کے کرد ایک کٹیرا لگا کہ باتی رکھا ، گرافسوس کہ سابق شاہ اس کے کرد ایک کٹیرا الگا کہ باتی رکھا ، گرافسوس کہ سابق شاہ ابن سکود نے اسے کہا کر ختم کر دیا ہے ۔ انالٹہ وانالبہ راجعوں ۔ ساری سیار شرفین برقبی مقافس کرد ہیے جن کی ایسی میں بایک بنائی سے میں ایک فید کروسیے جن کی ایسی میں بیا یہ ساری سیار شرفین برقبی میں اللہ نالی اسے جن اے خیر دے ۔ رشونی برقبی میں اللہ نالی اسے جن اے خیر دے ۔ رشونی برقبی میں آبی میں کو کیا کہ کے اور کیجے دی شرفین برقبی میں اللہ ننالی اسے جن اے خیر دے ۔ رشونی برقبی میں اللہ ننالی اسے جن اے خیر دے ۔ رشونی برقبی میں اللہ ننالی اسے جن اے خیر دے ۔

اس کے بعد سلطان ابن سعود تانی نے مسبد نبوی کو کیچہ تو سیع دی ہے اور صحن تزلیف میں کنتا دگی اور دیگر تنز مینات کا اضافہ کیا ہے جو آج شخصالی کے اور ایسا ہی ہے ﴿ انتخابِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

فصل، حاذنات عبيه ورحققت منجله معزات سرورعالم سق المعاقبالدولم من سع بس

واقع مُر فقب رومند ممبارکه و به واقد عصف میں واقع بؤلد کتے ہیں کہ سلطان اوالین سید محرور بن زبکی کہ جمال الدین اصفہ انی جس کا وزیر بھا۔ اس نے سرور انبیا برصلی اللہ علیہ والہ والم کو ایک رات تین دفعہ نواب میں و کھا۔ آپ دواشناص جو وہاں کھڑے ہیں ان کی طرف اشار فراتے ہیں کہ مجھے ان دوشخصوں کے مثر سے خلاصی دے سلطان نے فراست سے جمان ایا کہ ہونہ مو آج مدینہ منورہ میں کوئی امر غریب بیدا ہوا ہے جس کو بہنچنا جا ہے سلطان اسی وفت آخر شب کو خضیہ طور بیدا ہے ہیں نواص اور بہت کچھ مال و متاع ساتھ سے کر مدینہ طبیبہ

کوروانہ مویرا-سولدون کے عصر میں شام سے مدینہ طیبہ بہنے گیا۔ان دو معونوں کی کھوج میں گئے بى لك كياراس فعمد قات انعام واكرام كوان ك حامز بوف كاوسله نبايا اوريم وياكر برفام و عام ابل دينه ميس سے انعام واكرام حاصل كريں مرتبير مي وه دونامطيوع انتكال دكھائي تك مى سلطان كون ويرس جوبا دشاه في نواب من وكيب تعين سلطان في اخركاريه بوجياكم اياكوني الیا شخص میں رہ گیا ہے کہ جس نے اس سے انعام واکرام ماسل ندکیا ہو؟ لوگوں نے کہا رہا توايباكوني سي ننبس مكروومغربي كرنهايت صالح سني حوّاد اورعضيف بين جوشب وروزايني مجكم پرعبادت كرت ريخ بين اوركس سے انتظاط نہيں رکھتے . اپنے مجر عص بہت كم بمر كلتے ين الطان فان كوما صركيف كالمحم وما يحدث الكم وه لوك لاك كفي سلطان و يجية مي به يان كياكريد ويى ووشخص بي جن كوسر فررانبيا وصلى الترهليد والدوسم في نواب مي وكها ياجه . يرجيانم يهال كمال سنة بو انهول في كماكر حجره شراعية كقرب ايك رباط مين بيمقام إب تمی رومنرمباک کی غربی جانب واقع ہے اور وریان بڑی ہے۔ اس کی خباک دروار مردمی کی کھی ہے سلطان اسبیں وہیں جیوڑ کہ اس مکان میں گئر گیا جس کا اسوں نے نشان دیا تھا کہتے ہیں و إن سلطان نے ایک قرآن پاک کو طاقیہ میں بڑا ہوا بایا۔ کجید آبیں وغط ونصبیت کی کھیوال الك طرف وهير لكاب جو فقرار مدينه يرمرف كما كرتے تقد اور ان كى خواب كاه يراكي بيكان يرى ب بلطان شهيد اس يان كواتفا بانواك ترنگ جرة مبارك كى طرف كفيرى بونى د کھی اور ایک طرف کو ایک کنواں کھدا دیکھا جس میں سزنگ کی مٹی بھرتے ہیں۔ ایک مایت میں ہے کہ ان کے پاس جمڑے کے دو تھیلے تھے جن میں منی بھر کر بقیع کے اِمد کرد رات کوڈال أتفيق سخت عفركمون اودكافي سزاك لبدامنول في ثلاباكه وه نصرافي مين اور نصارلي نے اسمبر مغربی عجاج کے دباس میں کافی ال دے کر معیما تھا کہ مینہ طبتہ کو بینے کر جوہ ترافیہ مِن داخل موكر حبر اطهر حضرت متبكا كنات صلى المتدعليد والموسم تعوذ بالمتركمنا في كري حب يرنقب قبر نزلون كي قريب بنيي منى كافي ابروبار بجلي كي كزك ودهماكه اور زازار ظليم بدايوا نفاءاس رات كى سى كوسلطان سعيدسن كيا نفاييس كرسلطان براكي عبيب مالت طارى مولی اصر افی وقت گرید وزاری میں گذارا اور مجره شرایت کی شباک کے بیٹیے ان مردونا پاکوں کی

کرونیں مار ڈالیں اور شام کے قریب انہیں جلادیا اور حرم جرہ کے گردا کے گہری خندتی کھودی نبو پانی کہ بہنچ گئی اور سیسے گھیلا کراس میں بھر دیا تاکہ وجود شریعیت کے بھیر کبھی کوئی بھی ننہ میڈ ہے۔

ابن النبار ناریخ لغداد میں سان کرتے ہیں کہ لبض زیالقوں امرائے عبید سے جو دوسراوافعه لا حكام مصرير سع عقد اورعلاقه حرين شريفين ان ونول ان كے تحت تقابان اشقياء كاحال واقفان فن تاريخ ببروش ہے تعض زندلقوں نے صلاح ومشورہ كيا كه اكرجم مباب يغم صلى الته عليه وألم وتلم والويحبروعمر يضوان الته مليهم كومصر بين نقل كدلا لمين توابل مصر كمساك منقبت عظيم كاموجب بوگا اور دنيا عمرك لوگ بعقد زيارت اس ملك كا قصد كري كے عاكم مصرنيه اس نعبال محال ميرابك عظيم عمارت اور مبرا مقبره تبآر كرابا اور ايك متكر شخص كوحبر كا نام الوالفنزج تفا. نباشي ( الهبرن ) فبورشرافیه کے لئے مینه طبتیدیں تھیا۔ ایالیان واکابرین بلدہ نزلفنہ کو اس کے آنے سے پیلے کیفتیت حال کی اطلاع ہوگی سیلی مبلس میں ہی اس کو دیکھتے بى ايك فارئ فرآن نعالي إن كَلِثْ الإيمان هُمْ مِن بَعْدِ عَهْ دِهِمْ وَطَعَنُو ابِي دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوٓا ٱلرُمَّـةَ الكُفْرِ إِلْهَ مُحْرِكَ إِيْمَانَ لَهُمُ لَعَلَّهُمْ يَئِتَهُوْنَ. آكَا تُقَاتِلُوْنَ فَوُمَّا لَكُنُوُا اِيْمَانَهُمُ وَهَ مَّوْا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ مُومِينِينَ و اليَّيْ الرُوه ايِ عَد ك بعد اینی قسین توروی ، تهارے دین بی طعن کریں تو کفر کے سرداروں کو قتل کر دالو اس لئے کہ دہ اباغار نهیں ہیں شایدوہ بازیمی تم ایسے لوگوں کو قبل کیوں نہیں کرنے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ والا اور سول کے نکال دینے کا ارادہ کیا ہے اگر نم مؤمن موا پڑھی لوگوں میں کا فی حرکت او پیجان پيدا سوگيا. قرب نفاكه الوالفتوح كواسي مجلس مين بهي مار داليس مگر جينكه بلا د نتر لعيه انه بس انثرار کے تصرف میں تنصے اس کے قتل میں جلدی مناسب ن<sup>سم</sup>جھی کئی۔ الوالفتوح کو بھی ایک گو نی<sup>خ</sup>وف<sup>و</sup> مراس بیدا ہوگیا اس نے کہا واللہ اگر مجھے قتل بھی کر دیا گیا تو ہیں موضع تنزیف کو مرکز کا تھ نه لكا وُن كا اس لئے اس نے دست تعرض موضع تزلیب كى جانب دراز نه كيا اسى رات اليبى اً ندحی وطوفان آبا که زمین مبنی تھی بیان نک کد گھوڑوں اورا ونٹوں کے یالان وزینیں زمین میہ هدوں کی طرح اوص کتے تھے۔ الوالفتوح کو بھی مشاہدہ حال سے عرت وحون، لاحق موا اور ہاڈھلہ

کی طرف سے اُسے بوتر آ اور نوا ہتنی انعام واکرام نفی کال دی ۔ آخر وه صدق ہمت سے صبح سلم مکل معالکہ

تبيل مرننبه خصصنا جن الايده كالبيحس كوطيري راخ نظره "ميل يكفته بن كريك كافضاب كالك كروه امير مدنكياس أك بت سامال اور مراس كياس لاك اس فوض سے كم روصهٔ مبارک میں دروازہ بنا کراجهاد مطهرتیز البو کرصالی وعرفاروق رضوان الشعلیم احمعین کو كال دالين امير ربنه ني بوته نرسي اورالالح كقبول كربيا اوراس امطيوع ونامقنول فعل كي اجازت وے دنی اور ساتھ ہی دربان عم شراف کو کہ اکر میں وقت بدلوگ کین ان کے لئے حم شرب کھول دیں اور برجو کھیے بھی وہاں کریں مانے نہ ہوا دربان کا سان ہے کرمب بوگوں نے مار بختا یر رہ بی اور دروازے بند کرنے کا دفت آیا تو جالیس آدمی بھا درے کدالیں اور معیں ہاتھوں میں سے باب اسلام برمودود تھے اور دروازہ کھ کامٹایا بیس نے امیر کے حکم کے مطابق ان سیلئے وروازه كعول ديا نود ايك كوشرين دبك كربيط كركريه شروع كرويا اورسوجين لكاكه نامعلوم كيا قيامت برإ بوكى بهان الندا البهي وه منبر شراعية كمه بينيغ نديا ك يضح كرسب كسب مع اساب والات جو کہتے مراہ لائے تھے اس سنون کے ساتھ جوزیادت عثمان صنی اللہ عنہ کے قرب واقع بزبين مين دهنس كئه الريديزال كالمتنظر فغاحب مهت دير ببولي توامير في محص الماكمه اس فوم كا عال يوجها ئيس نے جو كھيو و كھيا تھا بيان كرديا . امير نے اس بت كو اور ندكيا كمها كر تو ولواز ہے میں نے کہا خود حل کر و کھنے۔ اب کہ خسف کا از باتی ہے طبری اس حکایت کوتفات كى طرن منسوب كرينے ہیں جوصد فی دبانت مبر معروف ہیں اور تعفیٰ مورخان مربنہ نے بھی كها ب ينائية ايخ سموى مي معى ندكور ب والتداعلم!

ك زين چين كرخمت كمقيل.

## آنهوان باب مسجد مشر لعیف- روضهٔ منبارک اور منبر نشر لعیف کے نفائل و مناقب و خصوصیات

جله فضائل معبد نبوی کی بر عدیت جوصیح ناری میں مذکور ہے . حَسلا اللہ منجدِنی هُذَاخَايُرُ مِنَ ٱلْفِ صَلَوَاتٍ فِيُكَاسَوَاهُ مِنَ الْسَاحِدِ إِلَّا الْمَسْكِدِ الْحَمَامِ مِرى اس محدیس ایک نماز دوسری مساجد کی بزار فاروں سے مبترے سوائے مسیدحرام کے مملم ين بھي اس قبم كى روايت سے كرائنى زيادتى اس ميں سے غاني اخر الكندياء وكم يجدي اخِدُ المسَاحِدِ عِنْك مِن الراغبار مون اورميري معيد أخرالساحدب مدينه مطهره كي مسيدس اك ماز رضا د كرانبار عليه التلام كى ماجدين ماز برهف سے مزار درج بهتر ہے (ایک ہزار نماز کے برابرہے) مثل معجدافعلی کہ معجد سلیمان علیالتلام ہے اور دیکر مراب مثلا مسجدا البهم عليالسّلام وغيره خِيانجه اورا هاديث مين سمي اس كي تصريح آني ہے۔ طبراني معجم كمبيرين نقات راوايوب سنقل كرتي بب كد حضرت ارفم صنور عليالصالوة والتلام كحرما من أكر أكم وه وداع كرك بين المقدس فها بي آب في فرايا كرك الغ مارے ہو؟ کیانجارت کی غوض ہے؛ عوض کی نہیں تجارت کا قصد خیب کفٹنا لیکن کیر اس میں نماز برُّهناجا سِمَا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری مسویس ایک ماز برُّهنا اس جاگئر کی سزار نماز نیسے سے بہتر ہے بعض اماویث بیں آیا ہے کہ بیت المفدس بیں ایک ماز سزار نماز دورم میں میاب میں بڑھنے سے برابرہے بیں رینہ نزلین کی مسادیں ایک ماز کی فضیلت دور تری ماجد کی مِزار مِزاد ناز کے برائر ہے۔ معدح ام کا انتثا، کہ فرمایا ایک السینجد الحکم سوائے معدمام کے۔انتال رکفا ہے کریے بان ماوات کے ہے۔ درمیان معبد کم اور مدینے یا مسجد کمنر کی زیادنی مسجد مدینه میرم و بااس کی کمی - بیام باعتبار عدد کے نہیں بعض علمار نے اخمال اوّل کو ترجیح دی ہے لینی مما دان حضرت امام مالک ا دران کی ایک جماعت نے

تول سوم کی طرف رجوع کیا ہے۔ باب معنی کہ ایک نماز مسیدینہ کی دیگر آمام مساحد کی سزار نازك بابرب مرمور مكر بربزارت كم لعِن علائه الكيراس طرف كف بن كرمور مدينه كى اك نازسو مازمس حام كرارب لبض نوسونمازمس حام كراركت بن اور اورمراك فيابيفاي وعولى كواكي طرح ساحاديث سيمتنظ كباب جمهورعلماء اس طرف کئے بین کداشتنا مفکور بان مزتبت مسجد حرام کے واسطے ہے۔ مسجد مدینہ برنیادتی تواب ہے اس واسطے وارد ہے کرفاز معبد مکر معبد مدینہ برسو درجہ الدہے اور معبد مدینہ کی ماز ہزار درجزا پرہ اور مساجد کی ماز برنومسجوام کی ماز اور مساجد کی مازیر سوائے محد مینے کے لاکھ درج زائدہ حبیاکہ دوسری حدیث میں شرح کے ساتھ وار دہوا ہے کہ اَلصَّلُوةُ فِي الْمُنْجِدِ الْحَرَّمِ بِمَائَةِ اَلْفِ صَلََّةٍ وَالصَّلُوةُ فِي مَسْجِدِي بِالْمُنْ الْصَلَّة وَالصَّلَةَ وَفِي بَيْتِ الْمُقَدَّيس بِحَمْسِ مِاتُه وصيرام من ايك الألا الكه ماذك براب ہے اور میری عبر میں ایک فاز ہزار کعت کے برابر ہے ایک فاز سبن القدس میں بانسورت ك بابه احاديث كي تبتع سے عدوي ربا دني بعض معاصر كي بعض بيكا وال معلوم توبا ہے۔ باقی فرق واختلاف اسب زیادتی ولفضان مرکور ہوا ہے سوسکتا ہے کرور دواس ا و فات مخلفه وحي ساوي وكشف احوال اشار بوگا اس لئه كه عدد كا وفوع ناقص منافات

تك برهاديا بائے تو بھي ميري مسجد كهلائے كى) اور صرت عرصتي الله عند في فرمايا ہے كَوْمُتُ مَسْجِدُ مُسُولِ مِلْهِ إلى ذِي الْحَلَيْفَةَ كَكَانَ مِنْهُ (الرَّمْمِيدِ سِولَ النَّهُ لِي التَّرْعَلِيد وآله وسلّم کی مسعد کہلائے گی ا اور حصرت عمرا ورحضرت عثمان رمنی الندعنها کا محراب زیادت میں كحرابوكرناز برصانا دليل فاطعب مساوات اصل معجد شرليب بهدورنه تزك اس فعفيلت كاان حضرات سے متضور نه تھا۔ اگرچراف ابت واعظر بن مقام أنصرت سلى الله عليه وآله ولم باتى تمام مقامات کی نسبت باتی ہے۔ ابن تمبیر کتا ہے کرسلف وخلف سے کسی ایک آدمی سے تھی انتلاف طام رنهين مؤانشا يدابن تبميه كالمفصود مبالغه اور ناكبية قول مخالف كي ففي مير سووينه اس بات میں کی نک بنیں کر بعض علی نے احکام کو اصل معبد کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور امام نودی کی بعض کننے میں اس بات میں طال مذکورہے اگر چیر محب طبری نقل کرتے ہیں کہ المم نووى ني اس قول سير روع كباسي-" وَهُوَ المَدَّوَابِ" فاعُده - اكثر علمارك نزوك مضاعف أكوره مين فرين ونفل دونوں سرابر بين كمركع ف علما ، حنفیہ اور اکثر مامکیہ اس محم کی تحضیص فرانفن کے ساتھ فعاص کرنے ہیں۔ اس مدیث کی وم سعكم فرمايا أفضَل حدَوَاةِ الْكُرَاءِ فِي مَبْيَةِ إِلَى الْمَكْنُونَةِ وَ آومي كَي مِنْزَمَا روي سندج گھریں بڑھے سوائے فرص کے " مکین واضح سو دیا ہے کہ بغیر مضاعف کے بھی فضیات یائی جا سکتی ہے. موسکتا ہے کہ ماز نافلہ مکا ات مکذ اور مدینہ میں مضاعف مبوان نازوں کی بنسبت جواور ملكون مي كفرون بهاواكي جاتي بين خيائمية شيخ ابن مجرعم غلاني ني مكاسم جب طري مضاعف ناز کا حال ہے اسی طرح باتی ساری خیرات ماباد کا ہمی ہی محم ہے خیانیہ برغی بب حضرت مابريني الله عند سعد وابنت كم أتحضرت ملى الند عليه والمروسم في فرما با المعتلاة فِيْ مَسْجِدِ فِي هٰذا أَنْصَلُ مِنْ ٱلْعَبِ صَلَاةٍ مِيتًا سَوَاهُ إِلَّا الْسَجِيدِ الْحَلَمَ وَالْجُمْعَةُ فِي مَسْجِيدِي هِذَا أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِجُمْعَةِ فِيْ أَسُواهُ الْآالْسَوِيدِ الْحَاجِ مِرى مِيكا رمضان دوسری عجمول کے رمضان سے سزار درج زیادہ سے سوائے سعدحرام کے اجانا جائے كرمضاعف منكوره كيمعني بربين كرنواب كبيرهاسل بهزيام نربركدابك عازم سورنبوي میں یامسوالحام میں برسفاسزار مازبالا کھ ماز کے ساقط ہونے کا حابل ہے۔ ایک عالم نے

كها ہے كوئي نے معبدالحرام كى ايك نماز كاحساب كيا توجيين برس جھ ميسنے بيس روزكى ماز كى برابر ہے . قطع نظراس تضاعف سے جومسا عبز ملانہ كے سوا اور حبر من ايك نيلي كورس بھی بانی ہیں اور جاعت وسواک وغیرہ سیمزنہ تضاعف کو بھی ندرانداز کیا ہے ورنہ اس کی كُنتي اس مُدكوييني حائد كرشمار مشكل بوحائد. فَسَبْحَانَ الله ذِي الفَصْلُ الْعَظِيم وَالصَّلَاق عَلَى النبى وَمَهُ وَلِهِ الكَبِنيرِ الكَرِنيرِ - ازار جاراس كود مدسة ب كرا حد طبراني في منقل القا مصرت الس بن مالك رمني الله عندمت روابيت كى سع كر مكن حكل في منع دى ألكيدين حَسَلَاةً اورطراني ني يرمجي الدُكراب كِ التَّقْوُدُهُ صَلَاةً كُتِبَ لَهُ بَرَأً الْمُعِينَ التَّارِرَة سَرَاة وصن الْعَدَابِ وَسَرَات وسن النِّفاقِ كروشون مرى مسرم عالبن الرب اواكر بغیراس کے کہ درمیان میں کوئی فاز فوت نہ ہوئی ہو تواس کی جزابہ ہے کہ دوزخ کی آگ سے عذاب أخرت اور علت نفان سے بری ہو باتا ہے۔ والتہ ورسولم اعلم! حكمت عدو حاليس كي تعبين مي بيرسے كه عدو مذكور موحب استفامت اور موحب كمال ہے اور منافن کو اس کا حصول ممکن نہیں بغیرصفت صدفی واخلاص کے اس کا متیہ سوناممکن و متبر نهبي اورحب عتت نفاق سے خلاصی حاصل موگئی توانشا،الله تعالیٰ سأن نارعذاب هجی لقيني كاليؤارنان بررين ومعب رين امراض سعب از أمجله احاديث فضبات مسجد الرامجله نبوی کے دریت بہفی تھی ہے جس کامضمون کرامت مشحون برہے کہ جوشف لینے گھرسے طهارت كركے ميري مسيدين ماز بيسف كے قصدسے تكلے تواس كے نامر اعمال ميں ج كابل رکھا جاتا ہے اور دوسری حدیث یہ ہے جشخص میری معیوس نیک بات سیکھنے بانیک بات سکھانے کو آکے وہ شخص میزولر مجاہدین فی سبیل اللہ کے ہے اور جوشخص اس غرض سے مذکر کے بلكهاس كي غرض مرض مصاحبت خلني اور فصة كها في سوتو وه شخص اس كے ماند ہے جو لينے

فصل ا فضائل روضه متبارك مشرشرلین

مجبوب کواوروں کے ہاتھ میں دیکھے .

صيمين كالك مديث مي آيا م مائين بَيْتِي وَمِنْ بَرِي رَوْصِنَةُ مِنْ

رِ مَاضِ الْحَتَةِ لِعِنْ مِرِ فَمُ اور مُبرِ که ورمیان مِیشن کے باغوں میں سے ایک باغ ہے،
بعض روایات میں لفظ قَبْرِیٰ وَمِنْ بَرِی اَ ایک بخاری نے لفظ میں بنا کری علی حَوجَیٰ "
بعنی میرامنبرمیرے تو من بید ہے۔" اور لعبنی روایات میں ہے کہ بات مِنْ بَرِی علی تُذرع کے معنی کے نزدیا۔ دروازہ لبعن ورجے اور لعبن کے نزدیا۔ دروازہ لبعن ورجے اور لعبن کے نزدیا۔ وہ باغیر جو باندی پیدواقع ہو۔

الك روز مضرت بمردر عالم صلى الندعليد والهوتم منبر شراجيه بيكفرت منف ارشاد فرما إكراس وقت میرازم بشت کے نزعوں میں سے ایک نزعہ پہہے ۔ دوسری مدین میں ہے کہ میرا منر تومن پرنے ایک اور دریت میں ہے کہ اس وقت میں اپنے توص کے عقر پر کھڑا ہوں . عقراس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں سے توصٰ ہیں پانی داخل ہوا ورمنبر کے پاس جیونی قیم کھانے كى ابت سخت وعيداً في ہے . فرمايا جو شف ميرے منرك ايس جو في فيم كھائے تاكرملمانوں كالتي تلف كرك دوايي جدد وزخ مين بناك- ايك اور حديث من أبات كه فعكيه كَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَا فِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ -حب يرجي تشرف ورتقيقت مبينت سے بوئی توم وصب أَيْر كرم به لاَ تَسْمَعُونَ فِيهَا كَغُوًّا وَلاَ كِذَابًا لِهِ بِشْتُ مِن جوث اور ب بوده باتين نىدىئىن گے اس جگر تھوٹ يا يا جانا دار دنيا ميں منوع وحرام سے بس طرح اخرے بي موديم اورمنتقى بـ بعض مريقول مرب مابين حُجْرَتي ومُصلاً في رؤمنة ومن رياض الْجَنَّةِ-لِين مير عمر اور مصلّے ك درميان بيشت كے باعق ميساك باغ بى بعض نے مصلے سے معتل مسید نبوئی مراد لیا ہے جو منبر سٹرلیٹ سے تجرہ کک ہے اور لبطن مسلان عيدم اوليت بن جونه ياه مينه منوره سع بامر مكة معظم كي اه يدوا ق ب-حفزت سدين الى وفاس في يه مديف س كرورم بان معدومعال عديك إيا كمر بنايا تفاءاس ردایت کے مطابق مسجد تترلیب معدایت عام زیا دان کے جو حیا نب نوب واقع بیجے يس مرۇ حكة وقت بركاص لَيْتَة كمال كى اورضوسىت جرے اور مارى والى کی اقی مذرہے گی۔علماء نے ان احادیث کی تحقیق اوڑ اوبل میں کئی وجوہ بیان کی ہیں بعض کہتے میں کرمنر سٹران کا حوش پر ہونے عدماد یہ لیتے ہیں کداس سے تیرک حاصل

كباجات اوراس كح قربب اعمال صاله كئه عامين جوسبب ورود عوض نبوى صلى التدعلب والوطم ہے اور زلال مباں افزا کا موجب ہے بعن کینے ہیں کہ جو منبرآپ کے زمانہ مبارک میں تھا۔آپ نے اسے مشرف فرمایا ہو تعیامت کے ون بھی اس فا اعادہ کنارہ تو ص کوٹر بیہ فرالمیں کیؤ کر روعر جنت اس كے معنی فائم كرنا " بھى واقع مواسى تَعْظِيمُ كَالِئِيتِيه وَتَسُونِيمًا لِسَانِهِ بعض كنة بي كرانحضرت صلى الته عليه وآله وسلم في السمنبرك متعلق فرايا ب مح قبامت کے دن حوش کوڑ پراک کے لئے رکھا جائیگا اس منبر کے متعلق نہیں فرمایا جومسجد شراف میں ہے يتول شون لفظ حديث سے نها بت بعيدے اور حضور عليدالتلام كايه فرمانا كرميرے تجرب اور میرے منبرکے ورمیان ایک روصنہ ریا من جنت سے اور میر منبر میرے تو من پہے۔ ظامرا اورمتنا درا اس کلام سے وہی منبرماد ہے نیز حدیث کے لفظ سرف کن فتحبیل بھی بہت آتی ہیں بعبنوں نے کہا کہ مراو تشبید روصنہ شراعید روصنہ جنت براسبب نزول رحمت وصول ساون میں روعنر جنت سے مثابے نہ برکر درحقینت رومنر جنت ہے جنانچر تسمیر مهاجد براين البنت كي حديث إذَا مَسَرُرتُهُ وبِيكامِن الْجَنَّةِ فَالْهَعُوُ احِبْتُم ربامِن حِنْت سع كَدُرو تواس کے مبوے بینو (مساحدے گزو) کا انتارہ مجی اس طرف ہے خاص کرزمانہ مبارک آنسومِللم سلی النهٔ علبه واکه و تلم کی مجلس مبنت ان رسے لوگ ثمرات علوم اور انوار کی برکات ماصل کرتے تھے بعض اس طرف کئے ہیں کہ اس سے مراد بیان شرف عباوت ہے اور برمکان نظیم موصل روضتم رضوان ب ينالم كن بين الْجَنَّةُ مُحَدَّ خِلكِلِ السُّيوْفِ وَالْجَنَّةُ مُحَدَّ اَقُدامِ الْكُفَّهَاتِ لِينَى بنت لمواروں كے سايرك نيچے اور ماؤں كے قدموں كے نيچے ہے۔ باغتاراس كے كەنىداكى راەبىن ملوار يلانا اور مال كى خدمت بجالانا رياض البند ميں سنجيا ب به دونوں افوال نهایت صنعیف اور ابعیدییں اس کئے کہ رایض جنّت سے مثنا بہ ہونا منز احرت مظهرنا روحنه جنت كامومل بوناتام مهاجد كوشائل ہے تو خصوصتیت مسجد نبوی كی كهاں كئی اور اگرانندنعالی کی رحمت خاص برا در ایک ردند نخاص ریشن سے مل کریں اور درمیان مجرد شریعین اورمنبر نشرىيف كح حقيقت بس ايك ونند ہے رباض حبنت سے اس معنیٰ كوفيامت كسعان اننی زمين کو جنت فردوس می نقل کرمے جائیں گے اور اس کو ساری کی طرح سے معدد اور منتفی کریں گے جعیا

كرابن فرحون اورابن جوزي فيامام مالك عليدار متدسي فقل كمياب اوراس بات سيرا كيب جاءت على كاانفاق مجي دكركيا بهاوريشخ بجرعتقلاني اوراكة على حديث فياس فول كوترجيح دي ہے۔ ابن ابی ممزه کد کم ارعلائے مانکیسے ہیں فرماتے ہیں کدافتال ہو سکتا ہے کداللہ تنالی نے اتنا محره زمين بإك كارباض حبنت سے دنيا ميں بھيجا ہو حديباكہ تجراسودا ورمقام الربيم كے شاہ ميں وانغى بنوا ب اور لعد قبام قبامت كے بھراس كواپنے اصلى مقام بہدے جائي اور نزول جمت اواستمقاق جنت اس مقام خطيم الرتب كولازم بيد معنى مققيت بين جامع ب- ان مام معانی سے جو لوگوں نے کے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک راز بھی ظاہر ہونا ہے جس کا اوراک ا بل باطن برگذیده اور مختص لوگوں کے لئے مخصوص ہے اور صدیث کو ظاہر سرچمل کرنا ہے اڑکاب تجوزو بيتاوبل حفظ كمال مرتب ثنان أنحضن صلى الشعلبدواله وسلم بي حب طرح التدنعال ف رنبخلیل حضرت ابا بیم علیالتلام کوا کی بنجر حبنت سے عنامیت کرے انتیاز دیا ہے اگر عبیب فداحض محترمصطفى صلى الترعليه وألهوام كوعطائ كفصكة وتسن بركاص الجنكة فاص کیا مرتوکیا عجب ہے اگر بختیم ظامر مثل دنیا کی اور زمینوں کی طرح معلوم ہو تو دیاں تعجنب نهين كميؤكرا دمي اواك حفالن اشار أخرت اس فاني جهان بي كثامت طبيعت كي وصب حبياكه جابية ننبي كرسكتا اورحبهول نعاس كوففط مزيد أواب ادرفضبات عبادت برعل كيا ہے۔اس كى نفى ان احا ديث سے باخو بى معلوم بوكتى ہے جوشان احد وغيره ميں واردين كراُ حدمهارُ حبنت سے عفیرہ بہار دوزخ سے بیں علیائے اس كامعنی يركبا ہے كہ عبارت جوار اُحد میں موسل جنات نعیم کا اعث ہے اور غیر کے فریب حبانا ور کات جبنم میں عانا ہے بلکہ اُخرت میں اُصد منت کے دروازہ بر ہوگا اور یہ دوسرے کنارہ جنم براگر آتم كهوكرحب اتني زمين حقيقت مين روضة من رياض الجنةب تو يحبوك اوربياس وعزو كه لوازم ونياسے بن اوازم جنت سے اس ميں نہ موجيا الله تعالى فرات ميں إِنَّ لَكَ اَنْ الله تَحِوعَ ذِيْهَا وَلَا تَدْي كا جواب يرب كرجنت سے مِدا بون كم بعد اس لِعَد ترامِير سے لوازم حبنت منفک ہو گئے ہوں مبیاکہ تجرامود اور مقام ا براسم سے منفا ہو گئے ہیں كراب ان من لوازم جنت نهبي پائے جاتے اگر ير كها جائے كرا بيسے امور لغير سماع اورخير نابت نهبی مونے رکن ومقام کی نتان میں تو دلائل وار دہیں اس بر بطور تعبد کے ہم کوایان لانا وا جب ہے اور روضہ مبارکہ کے اخبار ایسے نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے۔ دبیل تو خبر مرور انبیا ملی التدعلیہ والہ وسلم ہے بی جس طرح رکن اور مقام کی حقیقت خبر سیٹمیہ صاوئ سے معلی ہوئی ہے اسی طرح روضہ نزلیف اور منبر نزلیف کا بھی حال ظاہر ہے ۔ اگر کسی قسم کی ناویل معلی ہوئی ہے اسی طرح روضہ نزلیف اور منبر نزلیف کا بھی حال ظاہر ہے ۔ اگر حقیقت برجا میں نو وونوں جگر نابت بس فرق کی جائے تو وہ ناویل وونوں جگر نابت بس فرق کی کیا وجہ ہے۔ واللہ اعلم و بدالتو نبین و بیرہ از منة التحقیق و ہو با فامنة العلم علی من ایشاء من عبادہ عبد بروضیق !

وان باب وَكُرِينِاءُ مِسْجِدُ فِيهِ اوران مساجِدِ بيوتِيمِي الورمطامِر الوار محرّبه بن صَلَيْ الْعُلِيدَ الْمِالِيَّةِ عِلَيْهِ الْمِنْفِيلِ الْمُعْظِلِمِينِينَ

جیباکہ بیلے معلیم ہودیا ہے کہ انحسز نصلی الدولیات بنی عروبی عون میں کہ سالنان قبائے

اس کی رونق بخشی سے قبل تمین روز علی انحلاف الرولیات بنی عروبی عوف میں کہ سالنان قبائے

تشریف کھی اور مرب قبائی بنیاد ڈالی ایک روایت بی ہے کرا الم فعبانے بھی الماس کی تھی کہ ان کے

نی مربر شریف کی بنیاد ڈوالی جائے۔ آپ نے سعامہ مینوان اللہ تعالی علیہم ہمین کی طرف اشامہ کہ کے

فرایا کرتم میں سے ایک آ دی اس اونٹنی پر سوار ہوکر اسے بھرائے۔ الویکر جستہ بنی اللہ عنہ بھی سوار بوکر اسے بھرائے۔ الویکر جستہ بنی اللہ عنہ بھی سوار بوٹے ۔ اونٹنی نی باعثی ۔ ان کے بعد عزفار وقی رضی اللہ عنہ بھی سوار بوٹے ۔ اونٹنی کے ایک بعد عزفار وقی رضی اللہ عنہ بھی سوار بوٹے ۔ اونٹنی اعلی اور وی بی کہ اس کے ایک ایک اس کی سے اور ایک اس کی میں اور تی بیا کہ اس کی سے اور ایک اس کی میں اور تی ہے ہو ایک بھی رجمے کہ ہیں ۔

کا مقام مرب قبا بھی ری اور آپ نے ایک بھی رکھی اور میں رکھا اور اصحاب کرام کی میں گریمی علی اور اسے جو آپ کے باتھ اعتمالیا اور بنیا و میں رکھا اور اصحاب کرام کو بھی عکم فرایا کہ وہ نر نریب وار ایک ایک بھی رکھیں اور جو لیجنی روایات میں آ یا ہے کہ تبرائیل کو بھی علی اور جو لیجنی روایات میں آ یا ہے کہ تبرائیل کو بھی علی اور ویک بیا کہ وہ نر نریب وار ایک ایک بھی رکھیں اور جو لیجنی روایات میں آ یا ہے کہ تبرائیل کو بھی علی فرایا کہ وہ نر نریب وار ایک ایک بھی رکھیں اور جو لیجنی روایات میں آ یا ہے کہ تبرائیل

امین أئے اور انہوں نے تعیبی جبت قبلہ کی شاید برکسی دوسری معبد کا واقعہ بعد تحویل قبلہ کے ہوگا وكربذان ونون فبلر كبانب ميتة المقدس تفاا ور رواميث سيختابت مبوتا ہے كە انحنین صلی املە ملابد والهوسكم بذات خود ننجمراس مسجد تمرلعينه كى بنيا دك لئے الله النے تقے ادراً بت فراني كا نزول مَسْجِي المُسْسَى عَلَى التَّفُولى هِنْ أَقَلِ لَيْمِ مِينْ مُعِيصٍ كَى نِيلِو بِبِرِيكُ مِن بِيلِ ون مع دكمتي كى مب) اكثر مفترين كے زديك مجد فعبا كے شان بن نازل ہوئى ب اسلام ميں بہلى مجتلب اسمسد ترفيف كا إلبان في شان من الد شرفية نازل مونى بوفي مرجال يُحيدُون أن يُتَطَمَّوُنا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِرِينَ اس مِن لِيه آدمي مِن كه دوست ركفته بي كربي الله ما كي كرف دالول كودوست ركفنا ب، آب في فها ياك بني عرو إلم كونسا الساعمل كرت سوكوبس سے الیبی کرامت اور بزرگی کے متنی ہوتے ہو انہوں نے عرض کی بارسول الله صلی الله علیہ وآله وسلم كوني اورعمل تونهب كرنت مكراستنبام بتجفرول كاستعمال كيدرياني سي بجير توب طهاب كرت بين أبيب فرمايا تمهاري نفنت كاباعت بهي ب ابيفاد براس عمل كولازمي كراو بعض مُلل اس طرف كنَّه بين كهاس سے مرادمسي نبوي صلى الله عليه وآلم وسلَّم ب اور بعض احاديث بهي اس كي تائيد مين أئي بين مكر حق بيب كرمفه وم اس آبيت كرميه كامروو معبول مير صادق آیا ہے ایس ہوسکنا ہے کہ دونوں ہی مراد ہوں جس طرح لبض علیا ہے سد بہتے نے اس ى طرف اشاره كيا بيد والنداعلم.

امام احد بروابت الوسريده رهنى الندعن باين كرنے بين كه صحاب كا ايك كروه الحسن حيق الند عليه والم و تم كے ياس آبا آب نے فرطا بر بر دوابت اسلام كى تا سبركر تى ب كه مي تقولى مي قبا كا نام ب حض على كرم الندوجه من دوابت ب كه قال اللّه عَ صَلَّى للله عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَّى المُسْلَحِدُ الّذِي المَسِّسَ عَلَى المتَّونَى مِنْ اعْلِيدِ عِمْوَمُسْجِدُ قُبا قال الله عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَّى في سر برجال كي بي الله على المتَّونَى من الله عَنْها سے كه آخرت ملى الله عليه والدور بيا وه مي قباكى مين ابائ عربى الله عنها الله عنها ورووكون كا زاوا فرمات محقد مي بنارى كى دوسرى ريان دوابت بي المي دواب بيا وه مي تقالى الله عليه واله وسلم سريفة كروز سوار اور بيا وه مي قبالى المي دوابت بي المي دواب المي المي المنظمة واله وسلم سريفة كي دورسوار الور بيا وه مي قبالى المي دواب المي دواب المي المي المنظمة واله وسلم سريفة كوروز سوار الوربيا وه مي وقبالي المي دواب المي المي دواب المي المي دواب المي المي المنظمة واله وسلم سريفة كي دوار المي المي دواب المي المي دواب المي المي دواب المي المي دواب المي المي المي المي المي المنظمة واله وسلم سريفة المي دواب المي المي المي دواب المي د

كوتنثرلف معات تفاور حضرت عبدالله بنعرسني الله عنها بعي أثباع سنت كي وهبرس یول می کیا کرنے تھے اور ابن نسبیہ دوننند کے روز نشرای سے حانے کی رواب یمی مان کتے يب اور محد بن منحدر سے نابت بنونا ہے كر حضرنه ، صلى الله عليه واله وسلم ما و رمضان كى شرحوب كو بسيح كوقت فباكو تنزلف إعرجات عفي نقل كرتيب كدابك روز حضرت امرالومنين عمر معور قبا کی زیارت کو آسے اورکسی کو وہاں نہ دیجھا فرمایا قتم ہے اس عدا کی جس کے قبصنہ میں میری جان ہے۔ پیٹیم صِلیّ اللہ علیہ والم وسلّ کوئیں نے دکھاکر اس مسجد کو بناتے وقت آپ معرصحابہ کرام آ بيقر وهوتي تنف والنداكر برمسير عالم ك كنارول بي سه كسي كنار يربوتي تواس كي طاب میں ہم گفتے اونٹوں کے جگر کہوں نہ بھاڑتے بھیر ثناخ خرما کی للب کر کے اس کی جھاڑو باندھ كرخس وخاشاك جومعهد بمي بثرا ببواتها بإك كيا . يوگوں نے عوض كيا يا اميرالمومنين كيام م اس خد كوكانى تنهيل بين مم كوارتناد فرماسيخ كرججازي فرمايا والندم لوك كافي تنهيس مو -ابن زباله زيرين الم معدوات كر لحيي كرفر لما الْحَدُدُ بِلَّهِ الْذِي قَرَّبِ مِنَّا قُبَاءٌ وَلَوْ كَانَ بِأُنْقِ مِنَ اللوفان كصَرَبْنَا إلكَيْهِ أَنْ كَا دَالْدِيلِ بِعِنْ صَداكاتُ مَريب كداس في مستقبا كوم سقرمي كيا الربوني كنارول بدكسي كنار مصف توجم مارت اس كي طرف او نول كے جگر اور اسا دھيم مصحضرت سعدبن ابي وفاص رمني الترعنة سے روایت ہے کہ حضرت معدر منی التدعنہ نے فرما با کہ دورکعت نماز اس مسجد فعامیں اوا کرنی نبیعے زیادہ محبوب سے برنسبت ووہارہ زیارت برنست كرف سے اور فرمایا كماكنم برجان لوكه الله تعالی ف اس مورمی كمارستر مكما ب توكتنی سی اس كى زيارت بين نه كرتے اور اسى طرفقيز اسنا وصبيح سے حضرت الوسر سره رسنى الله عند كے قول سے بھی تابت ہوا ہے اور بھی کئ نروں میں آباہے کہ صَن صَلیٰ فِيْ الْمُسْجِدِ الْأَرْبَاتِ مُعْفِلَهُ ذُلُونَكِ العِنى بوشفص حارمسجدوں میں سے کسی میں ناز اوا کرے اس کے گناہ بخضے بائیں گے مابداربعه سے مرادمسجوام مسجد نبوئی مسجد افضای اورمسجد قبایس. حدیث ترمذی میں ب كر صرت صلى النوعليد وآله وللم ف فرما الصَّلَاة وفي مَسْجِيدِ قُباً كُمُنْ يَرِ كر معبر قباس ماز پڑھنا مِثْل عُمُرُه کے ہے اور عُمُرہ کھے مِثْل ہونے میں کئی احاد میث میں اور لبھن احاد بیت میں چار کدن کی تعری آنے معن میں مسید میں ایک جیوزہ ہے کہتے ہیں کہ ناقد متر لف مہیں

بعیلی تقی اور سهوی کینے ہیں کہ سوانے کلام ابن جبیر کے اس میں کچھاصل نہیں ہے لیکن لوگوں میں مشہور ہے کہ طول وع نس مسجد شراهی کا جیسا سے گذر علماء کننے بیس کہ کھیے زبین منارے کی حمانب سے حضرت عثمان رضی الله عن نے بر تصالی تھی اور عمر بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی کی بنار کے وفت اس معبد کی بنا میں بھی تزئمن اور کلف کیا اور حب وہ کافی عوصد گذرتے سے منهدم ہوگئی تواس کے بعد دنیا کے امرانے قرناً بعد فرن اس کی تحدید کی اس مسار شراہنے میں جس كا تبركًا زيارت كرنا لازم ب وه سعد بن خنير كا كفر بع بومسور ك قبلدين تفا اورسيع مسبدكا وروازه بهي اس گھر كمے صحن ميں نفا جس كو بند كر ديا گياہے اور أنحضن ملى الله عليه وآلم وسلم كامصلل نبيرے مسلّل كے نزوكب ب اگريك راسته سے واخل بول اور مسجد كے مغربی کونے کے قبلہ ہیں ایس جگہ ہے۔ اس کا نام مسیر علی رمنی الفرعنہ ہے بشہ نموی کیتے ہیں کم تنابديه معدوي وارسعدبن تنبيه بكانحسرت صلى الشرعلية وآله وتلم ن وبين ارام فرمايا-ومنوكيا اورنمازادا فرالى سادر بئراريس بعي قريب موزفيا دا قعب جس كاذكرا بارمنبركم میں ہوگا ، وکرمسید قبا کے ساتھ مسج صرار کا بھی ذکر ضروری ہے جو مندمسی فبا ہے ۔ چیندایک منافق نے جوجنس انھ ارسے تھے کفراور نفاق کے اصرارے گرقار تھے انہوں نے غوض فاسده عدمسي فباك المقابل ايك مسجد بنوائي اور آبير كرميه وَالَّذِينَ الْتَحَدُّ وَالْمُنْاكِدُنَّا حِنوارًا وَكُفْنٌ الله (اوران بوكول في مسجير اركوازروك كفر تعبركيا ب) عبي اس بب ين ازل مولى بعد بميقى ابن عباس رضى الدعندسع رواين كين ير دا بوعام في الله كهاكرتم اكي مسيد نباؤا ورمحة صلى الشرعلبه وأله وتم كع سائف حبله اورنفاق كرنف رسوات في ين قبيرروم كياس جاكراس الباشكر عظيم لاكر محدّ سلى الله عليه واله وسلم كواوران كحاصماب كوبها سعة كالول كاحب مجدكي فراغت ببوكي وه منافقين مرور انبيار صالطتر علیہ واکہ وسٹم کے باس صام سر سوسے اور عرض کی کہ ہم نے مسجد بنائی ہے اور ابھی تم اس کی تعمير سے فارنع ہوسے ہیں اگراپ اپنے اصحاب کے ساتھ اس مجئہ نماز اوا فرما ئیں تو موجب

ا آبار جمع برمعنی کنواں ہے۔

بركت وسعادت اس بفعر كے لئے بوكا وحى آيا كركَفُتُم فِيْدِ أَبَداً لَمَتْ حِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُولَى مِسْ اَ قَلِ لَيُومِ اَ حَقُ اَن تَقَدُّمَ فِيسِهِ الاَقْلِمِ وَاللَّمُ لِاَيَهُ مِي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ان کے درمیان من کھڑا ہوکیونکہ اس معرد کی نبیاد میں بزرگاری بررکھی کئی ہے بہلے دن سے لائق بك كد كعزا بو أواس كي بيح الى قوله الشرقوم ظالمول كو بداسين نهب كرتا بعض کننے ہیں کر حب حجار متبد فعالی نداد رکھی گئی ہے ایک عورت کے ملک بھی اس عورت كانام لينه تفا اس كالك كدها تفاس كووه اس مسجد كى جركه باندها كرتى تفي الم مسجد ضرار كيت من كرينين بوسكنا كريم البي عبر ماز برهين جال كدها بدها ما ما ما بم اين ك الك اورمسجد بناني بيان كك كدابوعام مي والبيراً جائے كا اور بمارانام بنے كا بيرابوعام ابك كا فرتفاكه نيدا إور رسول سنة بحا كا نفاا ورابل مكرّ كما نفه ساز باز كرك شام كوكيا. وبإن ماكردين نصارى اختباركها اوراسي دبن بيه واصل حبتم بؤا أخرضدا اوررمول ملق النامر علبه وأله وستم كي حكم سي مسجد كو اك لكاني كني اور وبران كي كني عطرتي في ابك عالم سيقل كباب كمين في معاص من الموزمان جعفر منصور كان مان يو وكيما كداس سع دهوان كل ريا مضاراً ج اسمسبدكانام ونشان ك باقى نهب كدكها فقى دين حوالى معدفيا ببر تقى والتدامم مسجد حمعهاس كومسجد وادى اورمسيدعا يحدمهي كننه بين بهصنوراكرم صلى القدعلية أأرقظ كى نشرافية أورى ك وكرمبارك من يرمعلوم موجيكا ب كرمب أب روز جمعه كوآب فباس مدمية مطهره كومتنوتيه ببوك تنف فليله بني سالم بن عوت من بهنيته بي آب كو وقت ماز جمعه كا أكبا أب نے نماز جمعه اسى جگه اوا فرمالي آب ك مدینہ بن آنے كا ببلا جمعه سيى تھا . ماس مسجد کے قریب ایک وادی ہے جس کی فربی جانب بنی سالم بن عوف کے گھر تھے اور ا بنک ان کھروں کے نشان باتی ہیں اور غنبان بن مالک کا گھر مجی اسی وادی میں تھاجہ کا قصه صيح بخاري مبرآيا ہے كه انهوں نے حضور عليه الصّالحة والسَّلام كي نعدمت ميں عاضر موكر عرض کیا کہ بار سول انشر سلی النہ علب والم وسلم میری بصارت میں ضعف اگباہے اس وجسے ارش کے دنوں اور سیل کے دنوں میں مسجد شریف میں ماز باجماعت اوا منیس کر یخنا آپ میرے كم تشراعي لا بج ادراك جركه كحرات بهوكه ماز ادا فربائي اور مبر إسى حركه ماز برها كرول

بعض علمائے ئیرنے کھا ہے کہ بنی سالم کی دومسجدیں تھیں اور مبدحبدان دوڈوں مبدول ہی چھوٹی متی شاید بڑی مسجدوہ ہوگی جس کا ذکر حدیث ندگور میں آ جگا ہے۔ والنتہ اعلم! اس مسجد کی قدیم حمات گر حبی ہے قریبًا سنائے میں کسی عجب نے اس کاعوض مشرق سے چھت اور دلیوار منتی۔ اس کا طول قبلہ سے ثنام کی جانب ہیں گرسعت، اس کاعوض مشرق سے غرب کو سارہ سے سولہ گرسیے۔

مسج فینیخ اب لوگ اس کومسج شعبی بیر بر مرد فیا کے قریب ایک بھوٹی می محبر ب مسج فینیخ اب لوگ اس کومسج شعبی بین بر مرد فیا کے قریب لیرب کی طرف اوئی زمن بر بغیر جیت کے مراخ کا سے چھروں سے بنی ہوئی ہے اس کا طول اور عرض برا برہے گیارہ گز ۔ جس نیا نزمی سرور ابنیا ہی الشرعلہ قالہ و تم نفید کا مواج کیا محال اسی جگر آپ نے چھروز تک نماز بڑھی متی اس کے بعد اسی صرد نباوی گئی ۔ ابن شیب اور ابن زبالہ کھتے میں کر الوالیب اور انصار کی ایک جا عت اسی مسجد کی جگر میٹھے ہوئے سے اور فینے ایک تیم کی مشروبات اور متنال کررہے تھے جب اسموں نے آپ جو سے اسے مسجد فعیز وں کے منہ کھول دیے کے استعمال کرد ہے تھے جب اسموں نے آپ جو سے اسے مسجد فعیز وں کے منہ کھول دیے اور جب اسے مسجد فعیز کہتے ہیں ۔

إرنادس فاست بونى باورطن متعددت اورطها دى نه اس كى تعبيم كى با اوراب وزى اس كوموسونات مين لا شفيل مشيخ ابن مجرف فتخ البارى مي كنته بين كدابن جوزى في خطاكى به كد اس نه اس مديث كومونو مات مين شاركيا ب

مسجد قرنظیر، یرمبدسارے باغوں کے انتہا بہر حرہ ترقیہ کے پاس مسجد مسلے مترق میں دا قع ہے جس وقت آپ نے بنوفرنظیہ کا محاصرہ کیا تھا آپ اسی جگر فردکش ہوئے تھے ایک روایت ہیں ہے کہ اس کے جوار میں ایک عورت کا گھر تھا ،

تصرف سلی الله علیه واکه وستم نے اس بین نماز بڑھی تھی ولید بن عبدالملک نے اس مسجد کی تعمیر کے وقت اس گھر کو بھی مسجد میں داخل کہ وہا وہ جگہ مسجد کے شمال کی طرف بچھان کے کونے پر واقع ہے عمارت نویم میں اس جگہ ایک منارہ سجد قبا کے منارہ کی دفع پر تھا اس کے بعد ایس حکمہ ایک حیورت اس کا بجوان اس کے بعد اس مسجد کی تاریخ بنا دیا گیا جواب تاک موجود ہے۔ اس مسجد کی قدیم عمارت مسجد قبا کی دفع پر تھی بعنی اس کی تھیت بنتون و منارہ وغیرہ تھے اب صرف ایک عمارت مسجد قبا کی دفع پر تھی بعنی اس کی تھیت بنتون و منارہ وغیرہ تھے اب صرف ایک جیارہ دواری قبلہ سے شام کی عبان بی البیس گذرے بیارہ دواری قبلہ سے شام کی عبان بیوالیس گذرہے بٹر نوازی کی ایس گذرہ اس میں کا دواری قبلہ سے شام کی عبان بیوالیس گذرہے بٹر نوازی کی میار اس کا دواری قبلہ سے شام کی عبان بیوالیس گذرہے بٹر نوازی کی دواری قبلہ سے تاریخ کی دواری قبلہ سے دواری کی دواری قبلہ سے دواری تو میں دواری قبلہ سے دواری کی دواری کی دواری قبلہ سے دواری کی دواری

بیار دواری فبله سے سام بی جاب جیوا بیس نز ہے بمروا تو با بیما بیس نز۔
قصتہ محاصرہ بنی فرنظیرہ ہے کہ حب سرور اندیا سالیات علیہ والہ والم غزوہ خندق
سے والیس ہوئے اور ا بھی غمل خانہ ہیں تھے اور سرمہارک کی ایک طرف کا شانہ ہا قیما
تاکہ علی کا من فرما کہ سفر کی کلفت اور مشقت سے استراحت حاصل فرمائیں ناگاہ جربیل
علیہ انسلام ایک گھوڑ ہے بر سوار زرہ لگائے ہوئے گرد اکودہ حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم
کے در مبارک پر بہنچے اور کہاکہ ابھی ملائکہ نے بہتھیار نہیں آ ارسے اور التر تفتی و تعالی اللہ علیہ السلام بہتمار فرمائیں اور ہیں ان بہجار ہا ہوں کہ
ان کو کا بل اور بیدل کروں جبریل علیہ السلام بہتجر بہنچا کہ بھیر ہے۔

ان کو کابل اور سیل کروں جبریل علیہ النلام بہنجر مینیا کر بھیرے۔ کہتے میں کہ لائک کے گھوڑوں سے کوجیرو ہازار میں غیار بلند ہو گیا تھا اور کچے دکھائی

نہیں دیا تفاحضرت صلی اللہ علیہ دستم نے بلال مُؤدّن رصٰی النہ عنه کومنادی کرنے کا حکم دیا کہ جوشخص حلاف ذنعالی کے حکم کا مطبع اور سامعہد نماز عصر کو بنی قرنظ میں اوا

كريسه اورحضرت على سلام الشرعليه كوابنا جمندُ اخاص غنابت فريا كربطور مقدممة البينن مقرر فربابا اس نا باک فوم کو بیکیس روز تک مهاصره بین رکھا کہ وہ عاجز آگئے اور ان کے دلوں میں رعب بالكيا أخرسعدبن معاذر منى اللهعنة المحمم عد جواس قوم كے عليف عظم أنز آك ك سعدين معاذرهني التدعنه جوحكم دے اس بر باهني رئيس معدين معاذرهني الله عنه كوغ وه خنق میں ایک تیرلگا تھاجس کی وجسے اب نک زئم سے نون جاری تھا صفرت برور انبیاصلی الشر عليه وأله وستم نصعدين معاذ رصني التدعنة كوبلابا أورجوخون جارى نفا بند بوكبا بحبب سعيد بن مهاذ مينى الله عند مباس شراعيب من آئ تو حضرت صلى الله عليه والمرد ملم ف بنوفر لفيرس فرمايا فكوُهُ فالسَيِّدِ وَكُرُ بعني ليف سروار كم لئ المفو بعض علماداس مدين عداسندالال كرت بين كدير فيام تعظيم كم يدر مقا كرمسيد مين وانهل بوف والع كي أفظيم كريس اور مفقين كنفيين كرحضرت سعدرصني الشرعنة كي انتنى طاقت نه تفي كداب بغيركسي اعانت سيسواري ے اترین توآپ نے فرطایا کرتم لوگ ایھواور اس کوآنار لاؤ۔ اسی سبب سے می<sup>ے حکم</sup> نماص اسی جما كى نىبىن تخانە سارے ماضرىن كواورگويا براسى بات كى نمهىدىنى كەتب بات، يەلىم سور مو اس کا انتثال مو اس کے بعد فرایا سعد بن معاذ بنی قرنطد کے متعلق کریا ہم ہے ان ول نے ع من كباكريس بيحكم ويتا مول كران كے مردوں كوفتل كيجين اور ان كے اموال كومسلما نول مير بانث وب ان كى جورو اور لزكى لاكليول كو لوندى وعلام بنا يسبط يس صرت صلى السعليد والدولم في معد بن معاذر سنى الشرعنه كى شان بين فرمايا كترمتين سعدف وه ملم دباب جوسات بيروه أسمان سے نازل ہوا ہے بیس جھ سومبودلوں کی اور ایک روایت بیکم اور زیادہ کی گرون مار وى كمئ اورسر اَذَا الفَّاكُوْكُ الْفَتُوْلُ الفَيْوُلُ لِعِنى مِي مِنْ لَى كافرون كافثال بُون استَعجلي اسمالني يُحْرِي وَيُسِيْتُ مِن عَامِر بِولَ إِنْكُونُوبِاللهِ مِن عَصْبِ اللهِ إ

مسجد مشربهام ابرامهم میمبد مسدر مسجد بن قرنطیسے شال کی طرف ہے۔ حرہ شرقیہ کے نزد کے نخلتان کے درمیان میں فقط ایک جار دلواری ہے بے چیت کر قبلہ سے شام کی طرف گبارہ گز ہے اور مشرق سے مغرب کی طرف چودہ گزنتا بت ہوتا ہے کہ انتصرت مسلی اللہ علیہ واکہ و منلم نے بہاں نماز بڑھی تھی اور مشرب بتان (باغ) کو کہتے ہیں۔ ام سے مراد حضرت

مارية فبطيبه والده حضرت الراسميم بن رسول المتدصلي الترعليه وآله وتلم بين ان كا ايك باغ بهال تتفا اور ستینا ابراہیم بھی بہیں بیدا ہوئے تھے اور بہاں صرت سلی الدعلیہ وآلہ وسلم کے کی صدقات تھے كه فقرابيه وقف فرا ديء تخص حفرت عاكشه رضى الله عنهاسے روابت ہے كه حفرت مارية قبطبير رمنى الله عنها نهايت جوب صورت تفيس اور حضرت سلى الله علبواكه وسلم ان كوربت جابت تقيد. ببلے ان کو مار نذین نعان کے گھر مکھا۔ آخر کو اس وج سے کہ مجھ کو ان کی نسبت ایک غیرت پیدا بولی ان کوعوالی مسینمنورہ میں جہاں سمب ہے اٹھا سے گئے اور ان کے دیکھنے کے لئے کہی کہی وہیں نشان ہے جانے ملکے میر بات مجھ برسلے سے مجی زیادہ کداں گزری آخراللہ اللّٰ نے ان کوایک وال عطا فرمایا اور ہم اس نعمت سے محروم رہے اور قصة حضرت مار بر قبطير كا بوباعث ندول يَآايُّهُ النَّبِيُّ لِمَ تُحَيِّمُ مَآاحَلَ اللَّهِ السَّرِي السَّرِي السَّرِكِ السِيرِ المُكانِ سوام کرنے ہیں جس کو خدانے آپ کے لئے حلال کیا ہے امشہورہے۔ مسبد سبی ظفر سمسیاب مسید نبلد کملاتی ہے عوام لوگ اس کوسفر دینم رکتے ہیں يلفيع عدمشرق كى طرف فا قع باس فبه كى وجه ساية قبر صفرت فاطمه بنت الدام المرالمونين ه حفرت على رضى الله عنم كوسائقد ب كرميلم بنى ظفرين تشريف لائى نماز اوا فرملف كالعداك يتيم ريطوه فرما بون اورايك فارى كوهم دبا كه قرآن بيصه وه قارى جب آيت كَلُّيفَ إِذَا جِئُنَا مِن كُلِ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئُنَاكِ عَلَى لَمُوكَ عِ شَهِيدًا هُ السِ كَا سِوكا حب ہم سرامت سے گواہی دینے والا لائن کے اور آپ کو ان برگواہی دینے والا بنائیں گے) يك بينجاتو مرورانبا صلى الترعليد وآله وسلم رون الله اور فرايا نعدا ومرايس كواه ان لوكول کا ہوں جن کے درمر اِن میں ہوں اورجن توگوں کوئیں نے نہیں دیجیا ان کو ماہر کیا جا نوال جن علائے تاریخ بھتے ہیں کوس عورت کو حمل مذہوتا ہواس کو اس تضر سریم شا ویا جائے النَّه تعالى اس كي نا خريسة فالميت عالمه وف كي عطا فرما تا ہے اس چير كي به خاصيّت ماكور ابل میند متقدین اور مناخرین کے نزدیک صرفتهرت کو بینے چی ہے۔ مطری کنته بر کرم میں بہت سے تبقر ہیں کدان براتاریں کنتے میں کرمخرت صتى الته عليه واكبروتكم في اس مني تكبيه لكا بانتفا اورايني كهني شركين اس مير ر كفئ تنفي اور

اورايك بيتريكي الكيول كاسافتان ب مُحاج ان سبكي ثيارت كرت بين اواسي محاب بين المراسي محاب بين المراسي محاب بين المراسي محاب بين المراسية المرابي جعف المنصور المستنصر بالله أي المرابي المرابية والمرابية المرابية والمرابية المرابية والمرابية المرابية والمرابية المرابية المرا

مسجدالا جابب برمبر بيتع كشال بي ايك اونيي جدَّر بدوا قع ب قبله سے شام کی جانب میں گذ کے فریب ہے اور مٹری سے مغرب کی طرف پیس گڑھے۔ اس معبد کا نهم مسجد معاوير معيى ب- مبحيح ملي أياب كرايك روز رسول النه صلى الله عليه وألم والم كى طرف تنزيين لائے نتھے۔ آپ كا گذر اسى سجد كى طرف بئوا آپ نے اس میں دوركست باز اوا فرما لی اور عجنے اصح بسم کاب عقد انہوں نے ہمی پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے و مانہا طویل کی جب و ہاں سے بیورے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے پرورد کارعالم سے نین دعام کی بي ايك توبير كرميري النت كو قعط بي منبلا كرك منه مار ، دوسرا به كه غلاب غن ان بيمسلط منه فرما تنیسرایه که میری امت آلیس می فقال نه کرید. میلی دو تومنظور فرمانی کسبُس اور نمیری کی بابت مجه من كباكيا اور فرمايا تبري امت كابلاك وفناه تلوارسه بوكا إوجراجابت ووعرات بإبركات سرورعالم صلى الشرعلبيوآكه وتتم اس كومسب الاحابث كفته بين موطاامام مالك يمته ألفطيه میں بائے بلاک غرق کے برہے میری امت بین غلب کقار کا نہ سو مذکور ہے اور سعد بن قاص رمنی النبرعنه کی روایت میں ہے کہ نماز بڑھ کر آپ کھڑے ہوگئے اور دعا کی اور محتربن طلمہ سے منقول ہے کرحفرت صلی الترطبید والہوسلم کے نماز پڑھنے کی حبکہ محراب سے دائی طرف دو گذکے فاصلہ سر بھی بڑے ذوق کی بات میں ہے کہ حب مسیدسے عبادت و عاد غیرہ سے فراغت حاصل كرك بام زمحلو تو نظر قبه مبارك بيريثر تي ہے اس كامزه اسى وقت كسياتم تعلق رکھتا ہے۔ مجھے معلوم ہونا چاہئے کہ وہ وقت جن سبعانہ تعالی سے تعلق کا وقت بھی وسی مے فرقت اور مجوری ان او قات کی تمایت برکات کا موصب بونی ب خداکسے وه لذِّت وحالات كرامت بهرماصل بون-

اوقات خوش آل لود که با دوست بسرت را بانی مهمر سے ماصلی و بے خبری بود!

بومسيد مترق سے دائي مانب كرجاں مائے شهادت سيدالسدار امير جمزه بن عبار مطلب صى الترحنة بوده الوورغفاري رضى الترعن كي مبدك المسي منوب المام مبيقي شعب العمان يم عبدالرجل بن عوف رمنى العرقه الياعد، سعروايت كرتفيين كريكي مسجد تبوي كحدون مي برا بوا تفا ناكاة أنحفرت صلى الشرعليه وآله وتلم اس كم متصل متفام سع برآ مروب مي ہمی آپ کے مبیحے جل دیا سواف ماغ میں جب پہنچے آپ نے وصنو کیا اور دو رکوت نماز برهی نداز کے بعد آپ سجدہ میں گئے اور سجدہ بہت لمیا اوا فرایا . میں نے گمان كباكه شايدروح باك صاحب لولاك على الشرعلبية الهوتلم عليتين ميريداز كر كري بهاس مانت كے مثابرہ سے مجھے كريہ بٹروع ہوا اس كے بعد آب نے سرمبارك اعمايا اور فرمایا تجے یہ کیا ہوگیا ہے کہ تو گریہ کرریا ہے ہی نے کہا یا تہ سول اللہ معلقہ علیا ہم أب نے اتنا ور از سجدہ کیا کہ ئیں نے گان کیا کہ آپ کی روح باک آسمان برانھا لی گئ آپ نے فرا یا جرئیل اللہ تعالی سے وحی لائے اور کہا آپ کا بروردگار فرانا ہے کہ جو شخص تجم بيددرود بمينام بي بين معي اس بيد درود معينا بول اور تو تجمير سلام بصيع من مجى اس سرسلام مجيعيا بول ايك روايت من ب كرجوكوني تجويد درووميتها بع نیں اس کے لئے دس نیکیاں بکھوں اور ایک روایت میں ہے کہ دس بار اس سیصلوۃ بهينا بول ليس مي في اين برورد كاركا اس نعت برسجدهُ شكر بجالا يا سيقى حاكم سے نقل كست يين كديد حديث صبح إورسيدهُ شكر والى عديث توزيا وه صيحب الم احمد منبل نے بھی اس مدسین کوعبدالرحلیٰ بن عُون رمنی الله عنه سے روابیت کبا ہے اور ذكر سيرة نشكر بغيرنماز كے كيا ہے۔ يرمسيد بالكل جيوني طول وعرض مي آئھ گذہے۔ مسجدا ليقنع ببكوني تفنع كاورواز استعاك واستفائق كومزار مصريقيل ضى الشعنة اورا قهات المؤمنين رصني الشرعهن سعيميان كي طرف بيروا قيع ہے. شابد بيض على كواس معيد كي بابت كويي مغنيد عليه سند دسنياب نهيں ہوئي اس لئے ليصنوں نيم كهاب كه شايريه وه مركه مع حو بقيع ين صرت على الته عليه والدو تم كا مصلّ عيد تها اور سہنموی بیض دلائل برنظر کرکے کہنے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ سیرانی بن کعب کی ہے

جس میں حضرت رسول الله ملی الله علیه واله وسلم اکثر او فات تشریف لاکه ماز برها کرتے تھے اور فرمات منظم کا کرتے تھے اور فرمات منظم و کا خوف نه ہوتا تو میں اکثر اوقات اس میں نماز برٹھا کرتا ، واللہ واللہ اس ما مدکا ذکر آتا ہے جو جانب غربی رینہ مطہرہ میں جہت شمالی تک واقع میں واللہ ایس اب ان مساجد کا ذکر آتا ہے جو جانب فزبی مدینہ مطہرہ میں جبت شمالی تک واقع میں واللہ المور قتی -

مصلّی العبیٰ یہ بیمصری دروازہ کے فریب رہنے سے باہر مانب فربی میں اس اہ بیواقع ہے ہو مکہ سے مدینہ طبتہ کو جاتا ہے۔ واقدی کشے بین کر سول اللہ صلّی اللہ علیہ وَالہ وَلم نے ہجرت کے دوسرے سال مہلی عید مہیں بڑھی تفی ابن زبالہ تصرت ابوم ریود صی انڈعنہ سے رواہیت كرت بين كربيك بيل حضرت صلى الله عليه وآلم وسلم في مازعيد فطراور عبدالعني اس حكم اوا فرماني مفى جو دار تحيم بن العدّاد سے قرب ہے بعض ارباب تاریخ نقل کرنے ہیں وہ مجد باب اسلام سے مزار كزك فاصله يروافع ب-اب وه اكيمسيد بومعنلي عبدكنام سيمشهور . سهنموی نظر با ولائل و امارت سے کفنے ہیں کہ عالب یہ سے کہ اس گا کہ کومٹی اِعلی کفنے ہیں ميلي زمانه ميس بازار مدينه تهيى اسى عكم مخفأ اور دار حكيم من العداد تهيى اسى حكمه تنها والنداعلم! اسى حكراكي اورمسى بساس كومسيدا لومكر رصنى الشرعنا كين ميس و وكركني تفي. شیخ الحرام مدینے نے اس کی تجدید کی نهایت ایک صاف اور سفسرا مکان نبایا اورا سکے گردای رباط تعمیر کرایا اور ایک نهر بھی جاری کی اس قدم مسیر کے فریب ایک باغیبی تفا تورم زمانه ميس وليندك نام سيمشهور تفااس كااب مك بجد نشان بافى اس كولعبن عمی لوگوں نے تجدیر کی۔

ایک اور مسبرتب کانسمن بڑا ہے کہنے ہیں کہ زمان محاصرة سیدنا حضرت عثمان رہنی المدینہ میں حضرت علی رہنی الٹرعن نے اپنی وولت سرائے سے سکل کراسی جگر سکونت افتدار فرمائی متنی آور نماز عید مجبی اسی جگر اوا فرمائی تھی بسہنموی اسی مسبد کو مصلیٰ عید سرور ابنیا رسلی الٹر علیہ وآلہ وسلم بما شنتے ہیں کہتے ہیں کہ ستیدنا حضرت علی رہنی الٹرعند نے نماز عید اسی جگر اتبا عد پسنت رسول الٹر صلی علیہ وآلہ وسلم اوا کی ہے اور حضرت صلی الٹرعلیہ وآلہ وسلم کے

زانه شربعين مسلائ عيدمي كجيه عارت ندحتي بكداس كيعمات سيآب في منع فرمايا تقااور آپ نے خطبہ عید منبر رہنمیں مڑھا سیا عبل نے خطبہ عید میں صفے کو منبر رکھا وہ موان بن حکم تھا۔ پنانچ شیخ ابن مجعنقلانی بعض احادیث سے استنباط کرتے ہیں اور ابن شیبہ نقل کرتے ہیں کہ پہلے جس نے منبر سی خطبہ بیٹھا وہ سندنا عثمان رصنی الله عند میں اور تریذی کی روایت میں آیا ہے کھنوت صلى الله عليه وآله وستم نماز استسقاء مصلَّم مِن تشريف ب حاكدا دا فرماني اورمنبر سر برآمد بوك خطبر طيعا اور لعجن علمان كرباب كرانفاق اتعاد منبرصلوة النشقامين شابراس واسط ببوا موكر حضرت کے افعال تشریفیے کومثل تحویل روا اور رفع بدین اور سوا اس کے بچو نما زاستہ نقا، میں ہوا کرنا ہے سبادمي وكيبس اوراحداث منبرط بعيدك واسطاس بإفياس كيا بوستيد طلبرارحمذ كنت مِن كه ظاهر به جهدك بنا ان منيول مساحد كى عمر بن عبدالعزيز الحكة زمانة مي مونى اورمصلا بيشرفي کے نصائل میں اور اس مضمون میں کہ اس کے ایس دعا قبول ہوتی ہے بہت سے اخبار اور آثار وارديس اور صديث اكين مَليْتِي وَمُصَلَا بِي رَوْضَة ومِن سِهَاضِ الْجَنَةِ مِي اس فبيل سے ب اس واسط كالمبن ان دونول مكانول كى فضيلت تقيني سب كيو كر مضرت على الفلاة والسّالم ميال اكة رونى افزا بوت بنائم جب كهي سفرسة نتريف لات مصلّم من فام رُح فرماكم متقبل فبله موكر وعا فرمات اور بروايت معيد بن معيب رصني الندعنة حضرت صلى النه عليه وأله وتم ف ما زجنازه نجيلى کی اسی میگریزهی ہے۔

مسجد فی بیسبد اور جوم اجد که اس کے پاس اس جمت قبلہ بدوا قع بین سب کی سب مما جدفتح کہ لماتی بین کئی تعقیقت بین مب فتح وہی ایک مسجد ہے جو کو وسلع سے بیچے اونجی کی مما جدفتح وہی ایک مسجد ہے جو کو وسلع سے بیچے اونجی کی مما جدوات تعمیم مشرق اور شمال کی جا نب سٹر حیال میں ۔ اس کو مسجد الاحزاب اور مسجد اعلی بھی کت بین اہم احر حنبل رحمت الله علیہ اپنی سند میں بروایت تقات حضرت جا بربن عبدالله رفتی الله عند سے لاتے بین کر حضرت مبنی خدا مسلی الله علیہ والہ وسلم نے مسجد فتح بین مین روز دُعا کی وشند به وسر اس میں جار شد نبہ کوئین الصلوا تین اجا بت وُعا کی بشارت پائی ۔ اس وجہ سے آثار فرحت وسرور آپ کے جہرہ مبارک سے ظاہر ہوئے بھے جضرت جا برینی الشر عد فرانے بین کر دب کوئی حضرت جا برینی الشر

الله تغالى نے مجھے اجابت وعاکی پشارت مہنجائی ۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت جابر رمنی اللہ عنہ مصمنقول بكر حضرت على الله عليه وآلم وسلم اس جائه بيه جهال معبد فنظ بي ب تشريف لاك اوروست مبارك الفاكر كفارقرين برجو خندن كروزجع موكرجيره آئ عظ بدوعاكي اورنمازيجي بيصي ابن زبالرنقل كرت بين كه حضرت صلى التدعليه وآلم وسلم نے غزوه احزاب كے دن مجد فتح مين فقط وُما كى اورخوف اعدار سے نماز ظهر عصر مغرب براعنے كى فرصت نهس يائى بعد مغرب كے سب نمازي تصاكبين جاننا چاہئے كه روزاحناب اور خندن ايك بى بے اس غزوہ كوغز وہ خندق يا احزاب دونوں کہتے ہیں اس عزوہ کے بعد مھرکھی گفار کو مجال منہیں ہوئی کہ مدینہ ہر جیڑھ کہ اپنا زور خبلاتے اور اس دن حب مسلمانوں برکام سخت بٹوا نوحضرت سرور انبیا صلی الله علیہ وآلہ وہم نے کھڑے ہوکر دعا کی اللہ تعالی نے تند ہوا بھیج کر کفار کو ہزیت دی جیانچ قرآن کیم کی سورہ احراب میں تفصیل باین ہے حضرت علی الته علیه وآله و تم نے فرمایا که اس کے بعد قران تنهار امتقالم نه كرسكين كاوزم برميراه كركهي نهب أين كاس وبسها معدكوم عدفت يا احذاب کہتے ہیں آثار فتح وانوار قبولیت وعااس معجد میں اوراس کے گرد دمین ظاہر ہوئے اس کی داسنی طرف ایک وادی ہے اس کانام "سے "ب اس میں کھیوروں کے درخت کشت سے بیں او فصا بهت برانوارب يحضرت امام جعفرما وفي وفني الدعنة لينة آباك كرام رمني الندعنم الدوايت كريني بين كرمضرت صلى التدهلي وألم والم مسجد فتع مين واخل بوكر ايك دو فدم حيل كركه وع بوكئ اور وونوں دست مبارک اعظا کر دعائی اور وست مبارک اننے اٹھانے کر روار مبارک ثنان ترایی سے زمین پر گریزی اور آپ و لیے ہی وعامیں منفول رہے اور روایات متعددہ سے نابت بكراس مسجد نبس أب كالمقام وعا درميان والاستون بسيد مليداتره كتة بين ويحراب مسجد كى عمات بدل يكي ہے اس كئے اب صن مسجد ميں محراب كے مقابل كھڑا ہونا جا سئے سكن اس كماته اور دوايات كو شابل كرك كية بس آب كامغرب كى طرف كعزب بونيكامقام ا قوب ہے اور یشرفینے کے جانا شمالی سیرهیوں سے ہؤا تھا ندمشرق کی طرف سے اسی جانر سے دو ہی قدم چل کرحفرت صلی الشرعليدوالد و تم کے کھڑے ہونے کی جگر ملتی ہے اور روا ؛ ہے كراس مبد شريف مين صفرت سلى الله عليه وآلم وتم في جو دُعاكي في سيب الله مم الكه أحمضه

هَدُيْتَنِي مِنَ الطَّلَالَةِ فَلَامُلُوم لِئَ أَهَنْتَ وَلَامُ لِهِيْنَ لِئَ ٱلْكُمْتَ وَلَامُعِدَّ لِمَنْ ٱڞؘؙڵلُت وَلَامُهٰدِلَّ لِمَنْ ٱعُزَزُتِ وَلَا مَاصِرَلِمَنْ خَذَلْتَ وَلَاخَاذِل لِمَنْ نَصَرُتُ وَلاَمُعُطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلاَمَا فِعَ لِمِنَا أَعْطَيْتَ وَلاَ لَهِ نِي لِمَنْ حرمْتَ وَلاَخَادِمَ لِمَنْ مَزَقُتَ وَلاَ مَا فِعَ لِينَ خَفَمْتُ وَلَاخافِضَ لِمَنْ مَنْفَت وَلاَخارِق لِينُ سَتَرْتَ وَلاَ سَاتِرَ لِيَنْ خَرَتْتَ وَلاَمُقَرّاْتِ لِمِنُ بَاعَدَتَّ وَلَامُبَاعِدَ لِمِنْ قَرَّبْتَ يَاصَرِيُجَ الْكُرُيُنِي وَيَا مُحِيْبَ الْمُضْطَرِّيْنَ اكْمِتْفَ هَمِتِي وَهَيِّي وَكُرُ بِي فَقَدُ تَرَىٰ حَالِي وَجَالَ اصْعَابِي یں جریل علیالتلام آئے اور عرض کیا کہ بروردگارعالم وتقدس نے آپ کی دعاس کی اور فبول فرماني آب كوادرآب كاصحاب كوسول فثمن سي محفوظ ركها بصرت ملى الدعلة والوظم يربيام سنتة بي دو زالز مبيمُه كُنُه اور دست مبارك بهبلا كماور شِمان مبالك نييي كه يحضاب بارى ميرو ف كيا شكرًا لِمَا مُحْمَدِينَ وَرَجِينَتَ أَصْحَلِينَ تيرافكر كوتون مجوبيا ورمير اصحاب بررهم فرمايا الونعيم طريق ننافعي رحمة التدعليب الانتصابي كدؤ عائسة انحضرت ملى للمعليد وَآلِهِ وَالْمُ عَزُوهِ الْحَنَابِ كَهِ وِن يَرْضَى الشَّبِهِ مَا مَلَّهُ أَنَّهُ لَا إِلْهَ إِلَّاهِمُ وَالْمَلَا يُلِكَةُ وَ ٱلْوَالْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسُطِ لَا إِلَىٰ هُوَالْعَنِ يُرْلِكُكُهُم . وَإَنَّا أَتَهُدُ بِمَا شَهِدَ اللّه عِب وَاسْتَوْدِ عُ الْمُ إِللَّهُ هَادَة وُ وَهِي وَدِلْعَة عِنْدَامِلْمِ لِيُرَدِّنِهُ اللَّي لَوْمِ الْقِيَامَةِ ٱللَّهُ مَّ إِنِّي ٱعُودُ بنُورِيُّذُ سِلتَ وَعَظْمَةٌ طَهَارَتِكَ وَبَرَكَتْ حَلَالِكَ مِنْ كُلَّ آفَةٍ وَعَاهَةٍ وَمِينَ طَوَامِنِ الَّهْ إِلَيْهَارِ وَطَارِتِ الْجِنِّ وَالْدِنْسِ اِلَّاطَارِقًا يُطْرَقُ بِجُنْدِ إِللَّهُمَّ اَنْتَ غِيَانِيْ فَبِكَ اَهُونَ وَاَنْتَ مَلَاذِي فَبِكَ الْفُدُ وَانْتَ عَيَاذِي فَرِبِكَ اعْتُودُ يِجَلَالِ وَجْهِكَ وَكَدَمِ جَلَا لِكَ مِنْ خِزْ وَلِكَ وَكُشَفِ سَتُولِكَ وَلِسَانِ ذِكْدِكَ وَ الْدِنْصَرَابُ عَنْ شُكْرِكَ ٱ مَا فِيْ حِدُ زِكَ وَكَنْفِكَ وَكَلَامِكَ فِي كَيْلِيْ وَذَهَارِي وَفَي وَفَرِي وَظَيْفِي أَسْفَادِي وَحَدًا تِيْ وَمَمَالِيْ ذِكْرُكَ شِعَادِئ وَتَنَاكُكَ وَتَادِي لَا إِلٰهَ إِلَّا مُتَ سُبِكَ أَنْكَ وَيِحَمْدِكَ تَنْزِنُهُ الِإِسْمِكَ وَعَفْلَتِكَ وَتَكْذِيُّا لِبِحَابِ وَجُهِكَ أَجِنْ فِي مِن جِزُيِكَ وَمِنْ شَرِعِبَادِكَ وَاضْرِتْ عَلَى سَرَادِقَاتٍ جِفُظِكَ وَقَبِيْ سِيّاتِ عَزَابِكَ وَحِدُّ عَلَىٰ وَعُذْنِي مِنْكَ بِخَيْرٍ إِلْ أَرْحَمُ الدَّاجِينِينَ وَلِا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ

. باللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ الْكَرِنيم وَالصَّاوَةُ عَلَى النَّبِي الْمِرْتَعَلَى مُحَمَّدٍ وَ الْمِرَا وَصَعَامِم اَحْمَعِيْنَ. نقل بكرامام شافعي في اس ونت بيرجب بارون رئت بدف ان كيدا ته بكير براني **بیا**سی مقی به دُعاً پڑھی التٰرتعالیٰ نے اس کی بکیت سے شرواً فت اعداد سے ان کو بجا دیا اور معاذبن سعد سے روایت کرتے ہیں کر حفرت صلی اللہ علیہ والد رقم نے معبد وقتے او بننی مساجد اس کے نیچے واقع برسبین مازیٹھی ہیں مہلی مجد جو جانب قبلہ می قریب موفقے کے واقع ب مسجد سلیمان فارسی کفتے ہیں اس کے بیچے والی معبد الدیکبر رمنی اللہ عند کتے ہیں وجرنسبت ان مساجد كى ان صفرات كى طرف نوب كهل كرنهير معلوم بوئى مكفظ سريين والتداعلم! السامعلم بنونا ب كدغزوه احزاب كمدون بيرصرت انهين علمول من مقيم بولك اور سرورا نبياصل لتدعليه والم وتلم نے رونق افروز ہو کر نماز بیٹھی ہو گی ہیلے ان مسبدوں کو عمرو بن عبالعزیز نے نبایا بعد اس کے طول زمان کی وجہ سے یہ مساجد منہ یم سوگئیں۔ تو پوسف الدین صبن ابن ابی اسیانے معاقبہ میں اوپر والی مسجد کی تحدید کی بعد اس کے <u>سعی میں</u> میں دومسجدیں اور مثبامیس بھیرلند بنائے ابن البیبیا كے مسجد على مزعنا كو الله من الله مير مدينه ذين الدين صنيع منصور ف نئے سرے سے بنايالميكن اس مسجد کی جو الو مکبر دشی التّدعنه کی طرف منسوب منتی کسی نے مسجد مدمینه کی ولیسی ہی خواب پیڈی رببی آخر سامه می می بعین آدمیوں کو اس کی تبدید کی توفیق عنایت ہو ئی اور نصف راہ پرسب فتح کو مبات بو کے جیل سلیع کی کھائی میں مدیت سے جانے والے کے داہنے ہاتھ برمسجد بنی حرام م بعض روايات بيرايا ب كه حقرت سرور انبياد صلى الدعليه واله وسلم في وال تشريب لا كرنماز بيرهى ب عمر بن عبدالعزيز في اس كي تجديد كي تقى اور بنا برسقف واستوانات بإهائي تھی۔اب فقط ایک چار دلیواری باتی رہ گئ ہے اور اس گھائی کے فریب ایب غار ہے کہ حفرت سرورا منيا وصلى الشعلبدوا لوسلم ف آيام غزوه خندق مين اس كورونق بخشى ب بعض او فات رات كوبهي رب طبراني الإفعاده سع روايت لائے بيں ايك روز حفرت معاذبن حبل رمني النزعنة مضرت صلى الته عليه وآلم وسلم كي الاست من ك آب كو حجرات امهات المومنين عنى النه عنه ن میں نہ پایا ناحیاراس کوریہ کی طرف مدھراکنزا دفات آب نشراب سے مبایا کرتے تھے متنوم بوئة اخ لوگول في جبل لواب كى طرف نشان ديا بيجبل تور مير جيره كئے اور داہنے بابئن كاه

کرتے گئے دیجھتے کہا ہیں کہ ایک غارک اندراک سیدے میں میں معافر ہیں ہے وہاں جڑھ یہ سے نیچا انزائے عہر حرارہ کر درکھا تواہمی کا۔ آپ نے سیدے سے سرمبارک منہیں اٹھا یا مفادان کو گان ہوا کہ تباید آپ نے اس جمان سے رطات فرائی لیں آپ نے سیدے سے سرمبارک منہیں اٹھا یا اور فرما یا کہ تبریل این علیا اسلام نے میرے پاس اکر کہا کہ می سیمانا تعالیٰ آپ کوسلام ارشاو افرائی ہے ہیں فرما ہے ہیں فرمانا ہے ہیں کہ ہوجائے ہو کہ ہم تمہاری احمت کے ساتھ کیا سلوک کریں گئے ہیں نے کہ ادالتہ تو عالم و توانا ترہ میں کیا جا اور تورہا کہ ہوتا ہے کہ تم اپنا ول توشی رکھو کہ ہم تیری احمت کے ساتھ ہرگز الیامنیں کریں کے دار توشی کو کہ موجب ہے ایس ہیں نے سیدہ میں سردگھا کہ توجہ انوش آئے اور تیرے ول کہا کہ دوجب ہے ایس ہیں نے سیدہ میں سردگھا اور اس نعمت عظمی کا تسکریہ اوا کروں اے معافہ نبدہ کو جو حالت المندندالی کے قریب ندگ تی اور اس نعمت عظمی کا تسکریہ اوا کروں اے معافہ نبدہ کو جو حالت المندندالی کے قریب ندگ تی اور اس نعمت عظمی کا تسکریہ اوا کروں اے معافہ نبدہ کو جو حالت المندندالی کے قریب ندگ تی اور اس نعمت عظمی کا تسکریہ اوا کروں اے معافہ نبدہ کو جو حالت المندندالی کے قریب ندگ تی اور اس نعمت عظمی کا تسکریہ اوا کروں اے معافہ نبدہ کو جو حالت المندندالی کے قریب ندگ تی کے والے میاں کو بی حالت المندندالی کے قریب ندگ تی کا موجب ہے دور سرف سیدہ میں ہے۔

مسجدالقبلتين يرميدم اجدفتي فببير واتع بايكميل كمانت يديا اس سے کم نزوی واو ی عفیق اور بیر روم محدر بننس سے روایت ہے ام شربنی سلم کی عورت تقى حفرت صلى القدعلبه وأكه وتلم ان ك إل تشرب عد كف أس ف أنحضرت على الشعليد وألم وسلم کے لئے طعام مہنا کیا انتائے تناول میں توگوں نے ارواح کے احوال کے منعلق بوجھا مواد حدیث بابت ارواح مومنین و کافران بهی اس مجلس سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی مبلس مین ظهر کی ماز کا وقت آگيا آب فيليد بن سلم كي معربين ماز پيهان انجي دو ركدت ما زيدمي تي تن كن كدون آلي كر قبله به بنالمقدس مسع كعبه كوبدل ويا كباب حضرت سلى الشرعليد وآلبرو تلم مازك الدرسي هير كنے اور رض مبارك كوكعبرى جانب كرديا -اسى وببت اسے مسجدالشبلتين كلنتے ميں اور ابن زباله محرّبن عابرے روایت کرتے میں کر بنی سلمہ کی ایک جماعت اپنی مسجد میں واقع نہیں ہوا۔ شخ مجددالدین فیروزاً بادی فرماتے میں کہ اس اسم کی ستنی و اوالی مسیر فیا ہے کر بر سعیمین میں ایس كرتحويل قبله كاوا قعداس مين واقع بئوا تفالعض علا، فول اقل كونرجيح ديتے بين والتداعلم! مسبدالذباب- اب اس كومسورالرابركت بين بيمسور رينرس شام كو عباف وال کے لئے وامنی طرف کو بڑتی ہے۔ ایک پہاڑی برجس کا نام زباب ہے وا نع ہے اس کی اصل

بنا غرين عبدالعوريد سے بھي اس كے مشدم بونے ليدر الم الله يا الم من من اون امراك مربية في اس كي تجديد كى اور اس معبدا در معاجد فنظ كرجيل سين فاصل ب اس كي بجهان كومهاجد فنظ واتع بي اورمشرق كى طرف يدمسجدا كي اوني مكان بينهايت بيى مفرّح اورم وح اورمنورًا واقع ب مربهٔ منوره اورقبهمطهره حضرت ستبدالم سلبن صلى الشرطبيه وآلم ولم مجي و بال سے نظر آنا ب روا بت ہے کہ حضرت ملی الله حالمہ و ملم نے عبل فرباب برنماز پڑھی ہے اور عز،وہ نبوک کی والیسی ہیہ آب كانيمه مى اس. برنسب بوا عقا عارت بن عبدالرجل سعروابت كم مروان بن الكم كا ایک عامل تفایمن کی سرزمین بیرص کانام ذباب تفا اس کو اس نے جبل ذباب بیرسولی دی-حضرت عاكثه رعنى الدعنهاف كهلا بهيماكه وائع تجه برجهان رسول التدصلي التدعليه وآلروسكم ف ناز پڑھی ویاں تونے اس خف کوسولی دی مروان کے بدائعض امراء نے بھی الیا کیا آخر بعض سلف کے منع کونے سے بیر بات متنع ہو گئ بعض کتے ہیں کر تضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلّم كالنجيه مبارك جبل زباب ير أيام عز وه خنن مي نصب بؤائفا خندق واقعه احزاب مي غربي سلع کی طرف ہے اور نفرتی معلائے جدتاک اور ماجد فتے سے ذباب ناک کھودی گئی تھی بنانجياس كى تفصيل كتب سيراور نوابيخ مين موجود بعد اب نعندق كانتان ما قى سيس سوالياتني بنكر كرس كى وك زيارت كوحات بين اور تبرك ماصل كرت بين بعض علاءاس معهد كا ثعيبة الواع پرنشان و بنتے میں تناید برامراس وجرسے ہوگا کہ نمنیة الوداع اس مجرسے قریب ہے. مسجد فسخ بيمسج بستيدنا ممزه رمني الله تعالى عنه كيمشبه منتدس سي شمال كيطرف حِبل أُحُد كى برامين واقع ہے۔ كفتے بين كه أبه كرميرياً أيُّها الَّذِينيَّ آهَنُوْ إِنْ قِيْلَ لَكُمُ لَفَتَعُوا فِي المَجَالِيسِ الأبير، ليه ايان والواكرة م كوكها جائه كرمبالس مي كثاد كي كرو اسى مسجد من لال موئی مطری کہتے ہی کر مفرت ملی اللہ علبہ والہ وسلم نے اُحد کے دِن بعد قبال کے نماز ظهرا ورعصر اسى جكرادا فرماني تفى ابن شيب في على اس كي مطابق نقل كياب بيكن ما زخاص كي نعيين نهير

کی والتہ اعلم! مسجوعلینیں۔ بیمسور منہدسیدالشہدا، سے قبلہ کی طرف واقع ہے اور اس بہل کو ان ان کتے میں کہ احد کے دن تیر انداز ان انتکابا سلام اس برکھڑے ہوئے تھے۔ اب برمسبر مبن کچر کرکئی ہے کہتے ہیں کہ حضرت سندانشہدا، رضی اللہ عنہ کو اسی حجر برجی گی تنی جا بررمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ طلبہ واکہ وسلم نے اُحدے دن نماز ظهر جبل بینین بیر بیٹھی تنی اور ایک روایت ہیں ہے کہ سرور انبیا، صلی اللہ علیہ واکہ وسلم مع اصحاب کم کے مسلم و جان نماز بیھی تنی .

مسجدالوا وی بیمسجد جبل مینین کے نتمالی کنار سے پیدوا تع ہے بھطری کھتے ہیں کہ تصفرت تبدنا محزہ رضی المنظم کی تصفرت تبدنا محزہ و نتی اللہ عند کی جگر بھی ہے اور برجھی کھا کہ بہلی جگر سے المقر کر میں گرے تنے ابن نبید بوجانے کے بعد بھی میں گرے تنے ابن نبید بوجانے کے بعد بھی اسی حبل الزبات پید تنظے حضرت ملی اللہ علیہ والہ والم کے حکم سے ان کی لاش مبارک بطن وا دی سے المصار مہاں ان کی فرز فرایت ہے ۔ لاکر د فن کر دیا ۔ بعض علی اللہ اس مسجد کو معبد عسکری بھی کہتے ہیں المصار مہاں ان کی فرز فرایت ہے ۔ لاکر د فن کر دیا ۔ بعض علی اس مسجد کو معبد عسکری بھی کہتے ہیں

والشراعكم!

اب بائیس مساجد کا ذکر کام بوجگا ہے جملق اللہ ان کی زیارت سے مشرّف ہوتی ہے۔
ان مساجد کے علاوہ اور مجی کئی ایک بیس نیالہ بیالنیل سے زیادہ ہوں گی گران ہیں سوائے مُت اور جانب کے کہ اس طرف واقع تقیب اور کچے معلوم نہیں اور اگر بالفرض بعض مواضعات کی وجہ سے تعین بھی ہو جاتی ہے تو طالبین اور زائر ہی کو سوائے جبرت کے کچے ماصل نہیں ہونا اس لئے ان کے ذکر سے نقصیر واقع ہور ہی ہے گریئے سہنموی رجمۃ اللہ علیہ نے ان سب کا ذکر كباب والشرالموافق - الله حرصلي على محمد والبراكة محابم وسكن ١

## دسوال باب

## الُ كَنْوُوْل كَ وَكريس جن كو سحفرت صلّى الله عليه والمه وسلّم منشرت فرمايا اور مشهورو ما توريس مج

مساجد کی طرح کنویئی مبادک بھی بہت ہیں بعض ان میں سے گرگئے ہیں بن کے نشان تک باقی ننہیں ہیں اور بعض آج تک موبود ہیں۔ متبد علیہ الدحمۃ نے اپنی تاریخ ہیں میں سے نامہ نشار کئے ہیں ایکن اب قابل زیارت اور ان میں سے صرف سات ہیں بعض عمل نے اشہر نظم میں تحریک یا ہے۔

اذا سرمت ابار النبی بطبیة فقد نبھا سبع مقالاً بلاد ھن عرایس و غرس دومة و بیناءة کذا ہے۔

مرینریں حب تو نبی ملی اللہ علیہ قالہ وتلم کے کنو وُل کا فصد کرے۔ لیس ان کا شارسات بلاشبر بین بیرعاد اور بیر عبن - بومبر

تخفیص ان کا ذکر مناسب معلوم ہؤنا ہے۔

بیرارلیس بروزن جلیس بیرایی بیرودی کی طرف منسوب سے جس کانام اریس تفا برمسید فا کے بچیواڑے واقع ہے اس کا بائی بطیف اور شیریں ہے۔ کافی روایات بیں بے کہ ان معزرت بسلی الله طلیروآلہ و تم نے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالاہ اسی وجرے اس میں مشاس اور نظامت بیدیا ہوگئی ہے ورنہ اس سے بیلے اتنا شیریں نہ تھا سیفی نقل کرنے بی کر انس بن مالک رمنی اللہ عنہ جب فیا بیں آئے نواس کنویل کانشان لوگوں سے بوجھا ایک شخیس ان کو اربیں برے آبا بصرت انس رمنی اللہ عنہ نے ایک مدیث رمول اللہ سلی اللہ علیم آلہ وقم سے انس کی کہ رسو ا اور اس با کہ اس کویں برآئے دیں برائے۔ ایک شخص جو اس سے بانی کھینے میا میں ایک بیریم بال بانی کا طامب فرایا آب نے اسے نوش فرایا اور باتی بانی بمدید اس میں کویں برڈال ویا ایک بعد عمینیا ہے کیاا ورکنوئی برآ کر وضو کیا اور موزوں پرسے فرایا اور برخی فازا دا فرائی تعین نے اسے فاقعہ

كو بيغ س كے متعلق سان كيا ہے. والله اعلى! اور بيراريس كے متعلق جو بات صحت كوميني ہے صعیبان کی حدیث ہے حس کو الوموسلی اشعری روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھرسے وضو کہا اور نبی صلی ایند علبہ والدو سلم کی زبارت کے لئے نکلا اور میں نے عب کرابیا کہ آج رسول امند صلی امند علبواً ام وملم كي خدمت افدس ميں ربون كا اور مفارفت منيں كرونكا ميں مبدينترلين ميں أيا انحضرت صلى المتعلمية وآلم دستم کونہ پاسکا لوگوں نے کہا کہ اسمی اسمی آپ قبالی جانب تشریف ہے جار ہے ہیں میں بھی بيهي بيحيه بركي معلوم مواكرآپ نے بيراريس كونٹرٹ نجتا بئواہے ہيں تھي ميل بيُدا اوراحاطہ بير موکوثہ پہ بیٹھ کیا بیان کے کہ انحصن صلی اللہ علیہ وآلہ وستم نے قضائے ماجت کی اور وضو فرابا بیس اندر ا**ماطم** کے داخل بنوا دیکھا کہ آپ کنوئی ب عصفے میں اور بیڈلی نمبارک کھلی ہوئی ہے اور پاؤں مبارک کتوبی میں انکا نے ہوئے ہی کی نے سلام کیا اور والی ہوکہ در دارہ پر سیٹھ کیا میں نے اپنے ول میں كهاك أج سرورانبها صلى الشرعليه والهوسلم كاوربان مول بقورى وبرك بعدستبرنا الوكرستدلق منى المتُرعَدُ لَكَ بَينِ فَيُوتِهِا كُون بِ وَبِوابدِيا الوكر بني في كما مقريعُ الكرمُن وهن كراك بني كا أور وهن . كياكوالو بارني لنرعند كرئيس اوراهارت جاستين بي آپ في والمال تفرود اور حبنت كي بشارت معدود يُم الدِكر رضي الله عنه ك بيس أيا اور حبنت كي بشارت دي. وه اندرائ اور رسول الله صلّى الله عليدواكم وتم ك والمي مانب يبيد كك النهول في عجى آب كي متابعت كي وجرس يا وال المكافئ مين واليس وكرابين حبكه بيد ببيره كا اورمهاني كانتظار كرف ككاجو ككريس جهوراً يا تقاء مي ف ومنوكياً اوراس خوائيش مين تفاككا سنت وج وه أن اور صنور علي الصلوة والسلام سے بشارت حاصل كرب كيونكه أج حضور سلى المترطلب والم براكب خاص حالت واردب اسى النا مي عمرا بن الفقاب رمنی الله عند أن بینیچے میں نے ان سے بوجھا کون ہے ؟ جواب مِلاعمُر بینی نے کہا مھر کیے ناکہ اطلاع دے دُوں بئی نے جارع عن کیا بارسول الله صلی اللہ عالم عرآ ئے ہی اوجازت طاب کرنے ہیں۔ فریایا کہ آنے دو، اس کو بھی جنت کی ٹوٹنی خبری دیے دو۔ ہیں حفرت عمر صنی الله عندك باس أبا اوراشير حبنت كي بثالت دى انب عمر يضي لتدعنه معي وا ضل موسي اور والجبي مبابنب اسي وضع سے كوس طرح التحضارات معلى الله عليدوالد وتلم بيطيع واس سنة بعيام كلف بيم مِن واليس أكروروانه ير: فِيهُ كما الله فِي فِي لَكُاكُهُ كاسنس بير عبداني أف كجهروب

کے بعد حضرت عثمان بن عفان رصنی اللہ علہ ہمی موجود موٹے کیں نے ان کی تیمی اطلاع دی . آپ نے فرمایا اً مبائے اور اس کو دہنت کی نوشنجزی دے دو اور ایک بلا کی بوان کے سر رہے۔ میں انهيس كها آيني ميغيرصتى الشرعليدوآله وسلم آب كوحبتت كي نوشخري ويتصيب اورايك بلاكي جو تنهارے سرمیے وہ اندر آنے اور دیکھا کرحس مانب شیخیں بیٹے بیں وہ تناک ہے۔ دوسری جانب ببيه كفا ورصيح بخارى بين بكرائكو على حو أنحفرت صلى الله عليه وآله وهم كم المرهم مبارك بب موتی تفی آب کے بعد حضرت الو کر صدیان وعمر فارونی رضی الدعنها کے پاس رہی ان حضرات کے لبدر حفرت عثمان فني الله عنه کے پاس رہی۔ ایک ون عثمان رمنی المتاعنه کمنویں پر سیلیے سوئے تنف ادراده کا تعنی کوحسب عادت انسکلی به بهیر ارب تقه وه کنومکن مین کر گئی نین دن تاستالاش کمانی اور كنوئين كاباني تحلوا بالاعنفه نه لكى ا ورصيح مسلمين ابن عمر منى الله عنه سے منفق ل بے كه الكو ي نتريف معزت عثمان رمنى الله عنه كے غلام معفب كے ہاتھ سے كرى تتى وونوں مديثوں كے معنمون كو موافق كرنا بازنكاب ناوبل وتجويز مكن بع. والتراعلم! المكوسى كرف كا انفاق خلافت عثما نبرك بصفح برس بنوا اسى روز بسفران كي خلافت من زايل أيا ورنفأ تمسليمان عليداسلام كاساحال بنواكه اس كحكم بون كه وفت سع التكدور مي اختلال أكما تفا بيال ميى وليد مؤاليف كفته بين كدوه دومرا منوال تقاجو مدفان عثما نبريس سد تقال اوراس بين ان كاحصة مقاجو أنحضرت صلى بعتر عليه وآله وسلم في مال بني نصنير سدان كسائ ماس كرويا تفا اورمال بهى تقاكر عبدالرهن بن عوف في باليس مزار دريم سع خريد كدا قهات المونين ريني الدعنهن بإلمنت کیا تھا وہ اس مال کو بھی ہراریس پر بانٹنے تھے۔ والنہ اعلم! براريس كى سير صيال تقيي حن سع اتركه ومنوكيا جاكتا تقاسماك هربس اس كوني كى تحديد ہوئی اب اس پرجانے کی راہ بندہے۔ اس بیہ بنی ہوئی عمارت بھی مفقود ہے۔ کہنے ہیں

بیراریس فی سیز صیال تھیں ہی سے اثر کہ وصوکیا جاستا تھا سات ہی مفقود ہے۔ کہنتے ہیں اشکیزیم ولی عارت بھی مفقود ہے۔ کہنتے ہیں کر کسی روی کا ایک نظام تفاوہ ہو بحکہ منافق تفااس کا ایک باغ تفااس نے آٹا رمخدی علیالصلاق کو منانے کے لئے اس کی طرف آنے جانے کاراستہ بند کر دیا اور عمارت تک گرادی (فدلاللہ و دیتر ف) کو منانے کے لئے اس کی طرف آنے جانے کاراستہ بند کر دیا اور عمارت تک گرادی (فدلاللہ و دیتر ف) مرفی میں منتے مید دالذین کننے ہیں کہ بیر نفوس، فتح مین معجد سکون را کے ہے جس کے معنی وزمت لگانا ہے۔ بعض را کموم کہت دے کہ بروزن شجر بھی بیان کرتے ہیں المی مدینے سے معنی وزمت لگانا ہے۔ بعض را کموم کہت دے کہ بروزن شجر بھی بیان کرتے ہیں المی مدینے سے

بت وكون عيم في الب كروغ "كرمعنم برعة بن الكن مواب اورضي فترب اب لوگون من فين كى صنمه مشهور بسه بركنوال مسجد قباسے نعم مبل برشال مشرق مي ب غرس ايسمعا كانام بي جو حوالي ميدمير ب بداك براكنوال به اوركافي ياني والا اوروه وروه (١٠٨٠) سع معي زیادہ ہے اس کے بانی سرسزی غالب ہے اس کی سیر صیاں میں جس کے ذریعے اندر جانے کی راه ب سنت شهر مي اس كي تجديد مولي ألحضرت ملي منه عليه واله وملم ني اس كه باني سيمونو فرا با ہے اور لفنیہ یا بی اس میں وال دیا ابن حباق تقات سے نقل کرتے میں کہ حضرت انس کی ا رمنى الله عنه بيرينوس سے بانى مفكوانے بنے اور كينے تنفے كه ئيں نے رسول الله مالى الله عليه واله ولم كوديها كرآب اس كنويس كاياني مشكوا كريبت مخف اور ومنوبهي فرمان عقد ابراسيم بن اسماعيل مجمع يس روايت كرتنيين كه ايك ون سرور عالم صلى التناعليه واله وتلم في فرما يا كديس في آج رات ويجيما ہے کہ بیر نے بہشت کے کنووں میں سے ایک کوئیں پرص کی ہے ہیں آپ نے بریوس پر صبح كى اور دمنوكيا اوراين نعاب مبارك اس مين والى اور مصنور صلى الته عليه واله وتم ك لفه فشهد بطور مربه لا یا گیا آب نے وہ بھی اسی کنوئیں میں وال دی۔ ابن ماجر من حبیسے بیان کرتے ہیں كررسول خداصلى الشرعليه وأله وسلم في وصينت كى كر عجيه ميرك كنوبين بيريغ س كم سات قريد سے میری رمات کے بعد عنل دینا اور آنحضرت صلی الندعلیہ والہ وتلم مالت حیات میں بھی اس كا ياني يت تف اورآب في حضرت على كرم النظر وجهز كو بهي فرمايا تفاكر جب بين اس عالم سع سفم كرعاول توسات قربه بإني برُغ س سے منگوا كرجس كا بندكسي نے نه كھولا ہو مجھے اس غمل دينا اورامام با فرسلام المترعلية وعلى ابئه الكرام سيمجى منفؤل بي حصفور عليبالسّلام كاغمل بعد وصال تتربيب كحاب غرس سع تفا اور حيات مبارك مين بهي آب اسي سعياني يلية مخفه سلى الشرعليه وألهروتم

بیم رومه صفر را مهد و صون وا و اور دمن بالهمزه مهی بیان کرنے ہیں ۔ یہ ایک غظیم کنواں ہے مسب قبلتین کے شمال میں وادی عقیق میں۔ اس کی لطافت اور شعاس بیان مین میں اس کی لطافت اور مدس ہے میں آیا ہے دختم القرابیات المگرزین فیعنی درومی مہت اجھا کنواں ہے مزنی روم سے جس کا یہ کنواں تفاا ور حضرت عثمان رمنی المدعد نانے اس سے خرید کر تفسد ف کمہ

وما مھا۔

نقل ہے کہ حضرت عثمان رصنی اللہ عنہ نے حدیث نبوی سنی تو اس کنوئیں کا نصف سو ا ونٹ کے بدیے خرید کر نصائد ف کر دیا تھا۔ کنولی کے مالک نے حب دیجھا کہ خملوق کا ہجوم یا نی ہے۔ کا فی ہوگیا ہے۔اس نے کنویکن کا دوسرا حصتہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اس سے کیھھ مقورى رقم پرزیج دیا اورابن شبیه زمری سے روایت بیان کرتے میں کر حفرت صلی مشرطیه وَالدُوسِلَّم ن فرمايا صَنْ يَسْتُرَى وُوسَتَ يَسْرَبُ رَوَاءٌ فِي الْجَدَّةِ بِينِ وَشَعْص بررومة مول الله بية كاردا، كوحبن من بين صرب عثمان رمني الله عند في البين مال سن خريد كر تصدق كرديا بغوى بشراسلمى سفنقل كنفي كرحب مهاجرين كترت سعديد مي انا شروع بوسه اوراس بلده شربيب ميرمديثا يإنى كم تتفا فنبيله بنى غفا به كاايب آدمى تقاجس كاابك بيشمه داركنوا رتفاجس كو ببرروم كنف تنف وه ايك قربه بإني كاابك مد كويتيا نها ايك دن مرورانميا مل الأعلية والهوتم نے فرمایا تو اس سینے کو بہشن کے ایک جیٹر کے مفاہد میں فروضت ہمارے ہاں کروہے اس نے وص كبا بارسول الشرصلي الشرعليه وآله وتلم مبرس اورمبرت عبال كيدواسط سوائ اس كنونش كا وركوني وم معاش نهب سے حرب عثمان عنی رضی الله عند نے یہ بات سنی تواس سے بنتیس مزار درہم کو خرید کر مسلانوں میر دفف کر دیا۔ ابن عبدالبر کنتے ہیں کو کنواں ایک میودی کا تھا وہ اس کا پانی مسلمانوں کے اٹھ بیجا کرنا تھا حصور علیالصلوٰۃ والسّلام نے ان لوگوں کو اسک مول بیٹے کی ترغیب دی اور اس کے نريدار كوجنت كى بنارت دى بس امرالمومنين عثمان رمني المدعنه نه اس كا نصف حصد باره مزار وريم میں خرید کر دیا جب اس مہودی کو اپنا نصف حصنہ کوئیں کا نا کافی معلوم ہؤا تو اس نے روسرا نصف بھی أعظم الدوريم كوفروخت كروالا- نساني اور ترمنري روابيت كرنته بس كدهب بصرت عثمان صي الله عنه كوباغيون في معاصره من كفيزليا. آپ فياس توم سع فرما يا مي تمهين ضدا ادر دين اسلام كي تعمد ثيا بول كرحب رسول التدصلي الشرعليدواله وسلم مدينه منوره من تتزهيف لاك عفية تومدينه مي سواك بررومه كے اور مدیٹھایانی بینے كانہ تفارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرما یا كہ جوشخص اس بررومه كو مول سے دیگا اس کو اس کی مثل مہشت کا ایک حیثہ دیا جائے گا توئیں نے اس کو مول میا اوراس كوغنى فقبر اورمها فرول ببه وقف كرديا اورحفهورعليالقتلوة والتلام نے فرمايا تفاكه بوشخص عبش عمره کی نجریز کرے اس کے واسطے جنت واجب موجائے۔ بیں نے ہی اس کی تجمیز کی ہے بات حضرت عثمان رضی النّرعند کی من کران مفسدوں نے کہ ایاں ہم جانتے ہیں اور اس طرح کی روایت جبی مجھی آئی ہے اور اس کنو بُن کا وجو دجا بلیّت کے زمانہ سے ہے یہ کچے منہدم ہوگیا تھا سے چھی میں اس کی تب بہ ہوتی اور لعبن روایات میں آیا ہے من حَفَر جِنیر رُودَ مَن خَلَنُ الْجِنَدَةَ و لِعِنی جو بیر رومہ کو کموے گا اس کے واسطے جنت ہے الیا معلوم ہو اے کہ اس زمانہ میں ہی اسے کھدائی کی

ضرورت بفتي. والنّداعلم!

بير بصناعه عنم منادموعده بنابيشهرت بعض بالوكسرة سيريسي ببان كرتم بين اور منا ومعجمه إور معبق مهمله كتفي بين ان كة أخرين مبن مهله ايك كنوال ب باب شامي ربينه منوره كم نز دیک. اگه اس در واز سے سیدنیا امیر تمزه رمنی الله عنه کی زیارت کو حبانے ملکیں تو یہ واسپنے ہاتھ كويرتاب بنبرين أياب كرمضرت سلى الله على وأله والم برُريضاعه بيرتشريب السناء اورايك وول مانگ کراس سے وصنوکیا اور باتی یا نی معدلینے تعاب و مین کے اس کنوئیں میں ڈال دیا اور حضنور کے زمانہ مبارک میں بہار ہونا اسے اس کے یانی سے عسل دیا جا نا۔ اس مانی کی ربکت سے المترتعالیٰ اسے شفا عامب بخشا حضرت اسما بنت ابو كمره مدين ويني الله عنها سعد دائبت كرنے بيس كر حوشخص بمار بتونا تفائم اس كونين روز ميريضاعه كمه يانى سے غل دينے تھے دولاحت يا جانا تھا۔ ابو داؤر احمد و ترمذی و غیریم الوسعید خدری رصنی الله عنه سے روایت لانے بین که ایک روز لوگوں نے المخصرت صلى الله عليه وآله وتلم مصعوض كبابا يرسول الله صلى للتدعلب والهوسلم ببريضاعه كاباني آب كيليخ آنا ہے اور حال یہ ہے کہ اس کنوئیں میں کنوں کا گوشت اور حیض سے استھ موی اور تجاسات بھی بٹی تی یں آپ نے فرمایا بانی پاک ہے اس کو کوئی سین ایاک نہیں کرنی نسائی تھی الوسعید حدری صفی اللہ عن سعدوايت لات بين كدايك روز مير حصنور عليه العملوة والمثلام كي ندمت مين ماصر بهوا . بي نے دیجھا کہ آپ ہریفاعہ بر میٹے وضوفرما رہے ہیں بین نے عرصٰ کیا یا رسول الله صلی الله علیوالہ وسلم آب اسی یا نی سے وصور تنے ہیں اور مالا اُکھ اس میں مہت سی تجس حیزیں ڈالی جاتی ہیں آب نے فرماً إِ الْمَاءِ طَهُوْدُو لَدِينَجِتْمُ مَا شَكَى عِنْ إِنْ بِالسِياس كُوكُو في جِيز ليديز عبى كرستني اور سهل بن معدروابت كرتے بين كرحضرت صلى الله عليه وّاله وسلّم نے اپنالعاب ومن سريفنا

اور اَحِكُل سے بیر لِفِنا عربعض اَدِمیوں کے باغ بیں بڑگیا ہے اس سے اس کی زیارت مشکل سے مہو تی ہے بیر لِفِنا عرب نے جوشخص بفیع کی طون سے شہر بیاہ کے نیچے مجد منا جائے تو یہ کنواں اس کو بائیں جا نب بڑنا ہے ابن عدی ابی سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک ون حضرت صلی اللہ طلبہ والم وقلم ان کے گھر آئے۔ فرمایا تمہا ہے پاس کچھ مدر " بوگی کہ بم اس سے اپنے مرمبارک کو وصوی کہ اُن جمعہ ہے ئیں نے کہا ہے اور " مدر" لایا اور حضور کے جاہ

میرلفناعه میں ڈال دیا اس کی سیر ھیاں ہیں اس کا پانی بہت فریب ہے۔

بیر رحاء اس لفظ کو کئی وجوں سے بیڑھنے ہیں حیانچے بنٹراح حدیث نے اس کی تحقیق کی

ہے زیادہ مشہور وجر راء موقوف وحامقصور سے ہے۔ حارکسی مردیا عورت کا نام ہے جس سے اس

کوا ضافت کرتے ہیں کہ بیاس مکان کا نام ہے جس ہیں بیر دا قع ہے۔ بیر مب شرکین نوی کے شمال

میں قلعہ کی ولیاں کے بہت قریب ہے بیمان ماک کہ اگر قلعہ کی دلیار مائیل نہ ہو تو اس کنوئیں سے

مرب سنٹرلیب میں جانا بہت نزدیک بوجائے کہتے ہیں کہ آپ اکن ویاں تشریب ہے جانے اور

اس کے درخوں کے ماید میں بلوہ فرما ہوتے تھے اور اس کا پانی نوش فرماتے بھی وریف میں آیا

ہے کہ ابوطلے انصاری کا مال مبت تھا اور نول و دیجر مارے اموال سے مجبوب تراور معوز تراس

کے نردیک برُرماء تھا رسول اللہ ملی اللہ علیہ والہ وسلم بہاں نٹریف لایا کرتے اور اس کا پانی نوش فرمایا

کے تردیک برُرماء تھا رسول اللہ ملی اللہ عالم پر تصدی کر دیا تھا۔ اُبی اور حمان ان کے ذوائی تھا برسے تھے جمان نے کہا کہ برسے تھے جمان نے کہا کہ برسے تھے جمان نے کہا کہ نہرے یا تھ بیج والا - اسمبی لوگوں نے کہا کہ برسے تھے جمان نے کو اپنا صحتہ معاویہ رمنی اللہ عزرکے یا تھ بیج والا - اسمبی لوگوں نے کہا کہ نم نے ابوطلمہ کے صدفہ کو کیوں بیجا ہے کہا کیوں نہ بیجوں کہ تمرکے ایک صاح بوض دراہم کے ایک صابح کے فرید نا سے جھان معاویہ رمنی اللہ عزر نے اس مجاز ایک علی تیار کرایا جات یا ہے کہ کو ان اللہ علی میں ہے اس میں ایک بھیو الی سی مسید میں سے اس کا پانی شہریں اور ہوا وہاں کی فرحت الکیز نے برخ اس میں ایک بھیو الی سی مسید میں سے اس کا پانی شہریں اور ہوا وہاں کی فرحت الکیز نے برخ اس میں ایک بھیو الی سی مسید میں سے اس کا پانی شہریں اور ہوا وہاں کی فرحت الکیز نے برخ اس میں ایک بھیو الی سی مسید میں سے اس کا پانی شہریں اور ہوا وہاں کی فرحت الکیز نے برخ الی میں ہوں اور میں ایک بھیو الی سی میں ہوں سے اس کا پانی شہریں اور ہوا وہاں کی فرحت الکیز نے سیان عیں ہوں اس میں ایک بھیو الی سی میں ہوں سے اس کیا بیانی شہریں اور موا وہاں کی فرحت الکیز نے سیان عیں ہوں اور اس میں ایک ہوئی سی میں ہوں سیال کے دور کی سیال کی فرحت الکیز کیا گوری کی میں ایک کی دور سیال کی فرحت الکیز کی دور سیال کی فرحت الکیز کی دور سیال کی دور سیال کیا کہ معاویہ کی دور سیال کیا کی دور سیال کی دور سیال

بیرعبن - بکبر بین مهد و سکون با عوالی مرینه بین ہے مسبد قبا کے شرق میں ہے۔ ابک بیلے

بزرگ باغ میں ہے جوبعض شرفاد کا تفاجی میں زراعت اور درزت کا فی تھے ایک لطبت اور

نظیمت مقام ہے سرور انجیا، صلی اللہ تاب والدوس میں جاتے وضو فرمات اور نماز پڑھتے تھے

ذکہ باتی آبار و اسموال و صدفات آنمفرت صلی اللہ علیہ والدوس میں جاتے وضو فرمات اور نماز پڑھتے تھے

ذکہ باتی آبار و اسموال و صدفات آنمفرت صلی اللہ علیہ والدوس بی جو اس بدہ طبیبہ کئے متعلق ہیں۔

آب نے ان بھر کور کومشون فرمایا ہے اور عبون وا وا ویہ وغیر بھا جو اس بدہ طبیبہ کئے متعلق ہیں۔

مرد کا بر نہ میں مسطور و ذکور میں اختاری ور نفع رسال میں غیری زفا کے کر قبا کے نمات ان سے میں فیری اور لطبیت ہے اس کا

اس صین کو جاری کہا اور مدینہ منورہ میں لایا اس کا یانی نما بت ہی سنی ہی وا دی عیق ہے اس کا

مرد و بغیر عجھے معلی منہیں ہوسکتا از انجملہ او ویہ جومشہور اور مشرک میں وا دی عیق ہے کہا تھا تھی میں آپ کے دفعائل خدور میں اور اشعار عرب میں اس کو ذکر ہے حدومت اب ہے۔

مزد بین کہا ہے کہا ہے۔

مزد بین کہا ہے کہا ہے۔

مزد بین کہا ہے کہا ہے۔

مزد بین کہا ہور میں نا ور اشعار عرب میں اس کو ذکر ہے حدومت اب ہے۔

مزد بین کہا ہے۔ دفعائل خدور میں اور اشعار عرب میں اس کو ذکر ہے حدومت اب ہے۔

مزائی کی میں آپ کے دفعائل خدور میں اور اشعار عرب میں اس کو ذکر ہے حدومت اب ہے۔

مزائی کہا ہے۔

مزائی کہا ہے۔

مزائی کہا ہے۔

مزائی کرت میں آپ کے دفعائل خدور میں اور اشعار عرب میں اس کو ذکر ہے حدومت اب ہے۔

مزائی کہا ہے۔

مناسی بین آپ کے دفعائل خدور میں اور اشعار عرب میں اس کو ذکر ہے حدومت اب ہے۔

مناسی کور کی میں آب کے دفعائل خدور میں اور اسمار عرب میں اس کو ذکر ہے حدومت اب ہے۔

مناسی ہیں آپ کے دفعائل خدور میں اور اسمار عرب میں اس کو ذکر ہے حدومت اب ہے۔

مُتَوَالِهَا إِن كُنْتَ لَسُتُ بِوَلِي

عَاصَاحِبِي هُذَاا لُكُوَّنِيُ كُفِّقَتْ بِم

المع مير مدونين ميي مقام عقين بي بين بيان علم حمار حيران اور سرگشته موكد اگر تو سركشة نهير. یشنخ عبدالهادی وسودی کنتے ہیں. اشغار

حنى العقيق ودمعُ جَفَيْكَ مُطلَقُ فَبَنَاءَ بِمِ الْحُسُنُ الْبَدِلْعُ الْمُطْلَقُ قَدُ صَادَ فِي فِيهِ غَذَالُ آحُورُ تُورِيَّ فَيِدَتُ عَنُمُ وَالْتِيَاقِي مُطْلَقُ

وادی عنین میں اس سال میں انسو ننری افکھ سے جاری ہوں جبکہ کوئی نوبی ناورہ غیر سفند ظاہر ہوتی ہے۔ بیٹیک اس میں مجھے ایک آ ہوئے کشاد جہتی نے ننکار کیا۔ میں اس سے گذار ہوگیسا ورنه حقيقه ممرا اشتياق غيرمفيرب

دَانَ أَسْهَ رُوْفِي بِالْفَرَاقِ وَنَامُوا وَحَلَلْتُمُ التَّعْدِيْسِ وَهُوَحَرَامَ

عبدالتلام بن لوسف كنفيس -عَلَىٰ سَاكِنِ الْبَطْنِ الْعَقِیْنِ سَسَلَامَ خَطَرْتُمْ عَلَى النَّوْمُ وَهُوَكُلُلُ

ساکنان بطی عقیق بیسلام مو اگرانهوں نے مجھے حدائی بیرحگایا اور نووسو گئے تطور کیا تم نے سونے میں مالانکہ بنواب حلال ہے تمنے عذاب دنیا حلال کردیا حالانکہ وہ حرام ہے۔ صبيح حديث بس آيا ہے كەسفرت عبدالله بن عمر منى الله عنه فرمات بيس كه ئيس نے حضور ميال لله عليدواله وسلم كوسناكه واوئ عقين كي شان من فرمان يقد كراج إن مير السايك فرشند آيا اوركها كه صَلِيّ في هذَا أَلوَادِي العَقِيْقِ لعِني واوى عَقِينَ بِدِاسْدِعا مُصِرِجَت كريا وادمي عقيق مِن مازبره اور دوسری مدسن بین ہے کر حضرت عرابن الخطاب رسی الله عنه سے بعد العَقِينَة م وَادِئُ مُنادَكُ وادى فنين مبارك باورانس بن مالك رمني الدون سارواين مك مير ایک روز رسول الترصلی الترفاليه وآله و تلم كے ساتھ وا دى فتين مير كيا آب نے فرما الے انس اس وادمی کے پانی سے ایک لوٹا تھر لاکہ میں اس دادی فقین کو درسٹ رکھنا ہوں فرایا میں بطلي جانورو لكاشكار بهت كباكة انتفا اورحفنور علبالصلاة والشلام كو كونذت بدبه بحيطوريب بهيماكنا تفا الك روز كمي آب كے باس حاضر مؤا آب نے اُوجھا تم كہاں گئے تھے. كمر نے

ع بن كي شكار كھيلينے كيا تضا. فرما يا اگر سبلنے ميانے تو تمہارے ساتھ داد ئ عفيق تك بم بجي مباتثے " اصل سیلان وادی عقبت کا ربینه منوره سے قبلے کی طرف ہے قبا اور اس کے درمیان ایک دن کا اِستہ ے وال سے ذوالحلیفہ کو ماکمہ ہرر رومہ کی غرب کی طرف بینے کو دینہ منورہ میں بنیا ہے۔ کثر ب سیلان اس وا دی کے بوحرکا بات نقل کی گئی ہیں وہ عجیب دینو بب ہیں. والله تفالی اعلم وعلمہ المحم واقع.

ان بعض مفامات کے ذکر میں جومکہ اور مدینہ منورہ کی راہ میں

علىات سيرونا بخ جومها جدومشار نبوي صلى مندهايد وآلدو تلم كمه حدود أثار كم محافظ اور طرين انعبار كحالك بب اننول في صفور علب القتلوة والتلام كي سفرون اوراً نارمتنهوره كوجمع كميا ہے جن میں سے اکیز اس وقت مہم ومجہول ہو گئے میں جن میں سے بدعن کے اثرات ونشانات کا بہتہ چیا ہے جن کی زیارات سے لوگ مشرف بھی ہوئے میں ا دران اورا ن میں کچید عال تحریر کہا جاتا

متماور بيز طبيبه كى راه بريد بين ماجد بين جن بين سائك مسجد ذوالحليف بي بين مناسك والعاسم موالتفره ميى كنفرين مديث ميهم بن وارد بواب كرحض ماليالله وآكه وسلم في وونون مرتنبه ايك مرتنبه عمرت كو دوسرى دفعه جج ببرجات و فنت ذوا لحليفه مين ايك فريق سمره کے نتیجے منتھے تھے اور نماز اوا فرمانی تفنی اور رات بھی مہیں سبر کی تھی ادراسی حجر سے احرام مھی باندصا نفا اب تك الب مبيد منوره والول ك ليغمقام احرام مبي دوا للبفرة بهال اكيري مسيريني وطول زمان سے كريكي ب بالك تربيراس كي تجديد بولي سنى اور أتحفرت صلى التر عليه والم وسنم نے درمیان والے متنون کی طرف پڑھی تنی اور درخت سمرہ تھی اسی کلیم تنفا مطرى كمتة ببن كهاس معبدسة فبلرى طرف ايك اورهيوني سي معبسة عومقدارا كيتبر كه فاصلىمىيە ننايد آنحضرت صلى الترعليد والدوسلم في ويال نماز بإهى بو-

مهنوتي كنفة بين كه اس جيوني مسجد كوم**سجد المعرس** كنفه بين عبي طرح ابن تمرضي أنتان

كى روايت بن أياب كر أخضرت ملى الله خابر وأله وسلم بعض غود وات سعد والبيي كے وقت اسى معبد ين تعلين فرمان عن اور نماز معي يرهن عن تقريس مافرك أخرشب بين آن اورارام كرف كو كنف بين نيز ابك ووسرى معنع مديث ابن غررسى المترعن بين إيد كرصفور على الصلواة والسّلام كا تشزيعي سے آنا مسجدالشنجرہ کی راہ سے ہوٹا اور نشریف لانا معرس کی راہ سے ہوّنا تفا اور حضرت عالمِنر بن عمر رصى للمزعنه بمبى حبب اس حبكر بهنيا كرنف من أن فرن صلى الله عليه وّاله والله كالعراس كي حبكه "لاش كرك ويال تعرب كرت من اور دويري موري مكر كي راه كي ماجر بي معين العما سے روحا ایک بھر کا نام ہے ہو رہنے منورہ کے درمیان میں اکتالیس میل کے فاصلہ بہت اور صبح مل میں ہے کہ یر مسی بھینیں میل کے فاصلے پر ہے اور اس کے اُگے ریز منورہ کی جانب دادی سیالہ اور شرف الروحا كے نز ديك ايك مجدب جومكت مدينه جانے والے كو وائي جانب يرتى ب روایت این عمر صی الله عند سے تابت ہے کہ سینمیر صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس کی فار اوا فرماتی ہے اور وادى سببالدىم زمان معادت نشان الحضرت ملى شدخليدواله وسلم كى غارنبى بن گئى بيس سينجه وفيره اس مَرُكُم مِت بنا دينے گئے تقے والى مدينه منوره كى حائب سے ويال ايك حاكم بتها تقا. اس وادئ سیالہ دالوں کے مبت سے افسار داخیارسفحہ روز گار میں مشہور ہیں جواب تاک۔ بھی مناہدہ میں آتے ہیں بعض آناراب نک بھی بائے جاتے ہیں. قافلہ کی گذر گاہ بہدا کے بران قرستان ہے ہوابل بالہ کا تھا سبنوی کھنے میں کہ لوگ ان قبور کو قبور شہدا، کھنے ہیں تنابد اہل سین کے قبور بول جنبين ظلم مصر شهيد كيا كياسو بعيض ا شبار مصيمعلوم بوتا سع كه اس كو دا دى ني سالم كهنته يبس مبرحجاز كالك فببليه نفاجس كااب اس زائديس نام ونشان تبهي بافي نهين ربإ سيامه اور اہل سیار سب میں فناہ بن آکر فناہ ہو گئے اس جگر ایک بہاڑجس کوجل ورقان کھتے یں اور عرق الطبیب می کہنے ہیں روایت ہے کہ صرف سلی اللہ علیہ والہ وسلی حب مبلے غزوه بعوغوره الواتقاحب مقام" ردحا" بيع ق الطبته بين بينية توآب ني فرما! كرتم حباستة بواس جبل ورقاق كانام كباب اس كانام حمنت ب فنح وسكون ميماس ك ليدرآب في وملى اور فرايا - الله عرَّ فارلت فينه وكارك لاَ فيله ال الله ال اس کواو اس کے رہنے والول کو برکت دے اس کے بعد آپ نے فرمایا تم جانتے

ہو وادئی کائدانام ہے اس کانام سنجا منجے ہے یہ وادی جنت کی واداوں میں سے بے مجھ سے بیلے ستر پینمبروں نے اس میں نماز بڑھی ہے اور موسی بن عمران علی نبینا و علیبات لام ستر سرار بني اسرائل ك سائقه بهال أكراتيك من اور دوعيا قطوان مين بوك من اور ناقر وزفا برسوار تف قیاد : قام نر مو گی حب تاک کر عبلی بن مرم علیالتلام میں تقصد ج یا عرب کے اس وادی کی طرف سے مذکذریں اور الوعدیدہ بکری کہتے ہیں کہ فیرمضرین زار کی جو صغرت صلی اللہ علیر آلود علم کے اجداد سے بین اسی روحا میں ب وادی روحا میں ایک مجدم بہاڑ کے گذارہ بر مدیثے سے محے بانے واپے کے داہنے ہاتھ پراتی ہے اس کو **مسجد الغرالہ ک**نٹ ہیں سرور انبیار صلی الشرطلیم واله وتلم نے اس میں نماز بڑھی ہے اور دہاں ایب خاس مجرہے اس کو تا زمیر کہتے ہیں بھزت علیہ بن عرر سنى الله عنه وإلى الزاكين عظ اور فرمات تصريف أمن أمن للرسول مله معالم الله والمالية والم بعنی بر رسول الند صلی الندعابه وآلم و سلم کے اکر نے کی مجازے وہاں ایک ورزمت سے جب حضرت عبدالعثير بن عرینی الله عنها بیال ازنے منے وضو کرنے بفیر بانی اس ورضت کی حبا میں دالنے اور فرماتے کہ هكذا مَرَ أَبْتُ مَهُ ولَ اللَّهِ صلى ملَّ عَكَيْرِ وَلَهِ ولمَّ بِينْ مِن فِي رسول اللَّهُ صلى لله عليه وآله وسلَّم كو ا س طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے اور حب راستہ ہیں اس مسجد نک بہنچے تو وہ راہ جس سے آنھے زیام مالیلتر عليه وألبوتم مدنيره منوره سع مكر شراعب تشريب ب جات سخف جو بامل جانب كوريتا ، اور زمانز فلم يين وه راه عني تنى اس كوطريق الانبيا. كففه بين اس كئے كه انبيا صلوات الندوسلام معليهم المعين حب ج کے واسطے مکتر معظمہ کا ارادہ کرتے تو اسی راہ سے تشریب ہے جاتے تھے اس راہ ہیں کنوان بنے بس كومير التقياكية بين يدايك بهالك كناك برداقع بحس كانام مرشك أجل اكب دوسرار ستد حجواس استرا واسني طرمنت حباري بعلمات سيرونوا أيخ ف مكرًا ورمد بنرمتوره ك ورميان بهت مى ماجد كا ذكركيا ب سيكن اب سوائ مماجد مذكوره ك كسي اك كانشان با في نهای بُ دیکن ادباب بصیرت بن کے دیدہ و دل انواربسیرٹ سے منور ہیں ہے بات مخفی نہیں کہ ان سب میبازلوں اور وادلوں میں انتر جمال محدثی اور نلو رکھال احمدی سے کس قدر بوڑا نبیت ظامر و باسر ہے يس كى انتها نهير اس كاسب يب كم ان سب جلك ون مير كوئي ايسا فره نبير جس بي نظر مبارك نه بيري مواور وه جمال بهجت ما ك سرور ستيد كمال سايا مترغليه واله وتلمك ديا ست خرفباب ز بنوامبو

بهرزمین که نسیمی زراف او زوه است بنوز از دم آل لوے عشق مے آید

مسجد بدار بررایک بخرگانام بے جوغودهٔ بررانسرور مالم صلی افتر علیہ واکہ وسم کی دجہ سے مشہورہے عزوہ بر برجو سبب عزت اسلام وشوکت مسلامان اور بھی ساری و نواری کفار و مشرکان ہوا بھی کی قصیل کتاب عزوات میں مذکورہ اس حجر آئے نظرت مسل کے فصیل کتاب عزوات میں مذکورہ اس حجر آئے نظرت مسل کے مصد و ها نیا جا اس کے بعد اس مکان برمسجد بناوی گئی ہوآج تاک موجود سے اس حجر سے متعلقہ مغاتا ہے اس کے بعد اس مکان برمسجد بناوی گئی ہوآج تاک موجود سے اس حجا بات سے متعلقہ مغاتا ہو مشہور ہیں ہواس عزوہ میں شرف شہادت ماصل کر چھے ہیں اس مکان کے عبابات سے بور مشہور ہیں ہواس کے وجود سماع میں کم بیشک و مضرب نہیں نظر خبروں سے اس کا معام جو مشہور ہیں ہے اس کے وجود سماع میں کم بیشک و مضرب نہیں نظر خبروں سے اس کا معام معلم ہوا ہو جو سماع میں کم بیشک کا میں ہوا ہوں کے نہیں بینچی بلکہ بوا کے اس کے اور سوت کو نہیں بینچی بلکہ بوا کے اس کے نور شہدا ہو جو ان ہو جاتی ہوں والندا معلی اور سوت کو نہیں بینچی بلکہ بوا کے اس کے نور نہیں ہوا تی ہے مگر متاخرین کت بین کہ شاہد اس کے نوت کوئی البا اس کے نوت کوئی البا اس کے نور اللہ اس کا اور اگر بیم ناکر سکتے ہوں والندا معلی اور سوج سی کا اور اگر بیم ناکر سکتے ہوں والندا معلی ا

 مسجد سمرف بفتح سین وکسرہ لا ایک نسخ میں مذکورہ یہ ایک سجانغیم کی اہ سے مکتم معظرے ایک سجانغیم کی اہ سے مکتم معظرے ایک مرحلا اور تین مبل کے ناصلے بیت طفرت میموزاً تم المؤنین رصنی التاری اور زفاف وہیں واقع ہوا خفا

مسی منعیم بنعیم بنیم ایک ویک ام ب جمال سے اہل مکہ عرب کا احرام اسی حجر سے بانہ ہے ہیں سہنوی کہتے ہیں کہ ویاں ایک ورثیت مخفا اور جیند کوئی اور ایک مسجد حضور ملب الشاؤة والمثلاث کی مشہور مسجد عالکت ہے۔ رضی اللہ عنہ اکد انہوں نے انحفزت میل اللہ علید آلم وسلم کے حکم سے حجة الوداع کا عمرہ میماں بانہ ہا مخفا یہ حجر نہایت مشہور ہے۔ مختاج باب نہیں۔ مسجد فری طوی یہ ایک کنواں ہے شہر مکہ معظم کے باسر کے مکا نول کے قریب واقع ہے مرب سی میں اندے سے بیات بیار انہ میں اندے سے بیار نہیں اندے سے میں اندے کہ آنمفرت میل اللہ علیہ وآلہ ویلم مکٹ مغطم میں وانعل ہوتے مئے اور انحفرت میل اللہ علیہ والہ ویلم کا مفطم میں وانعل ہوتے مئے اور انحفرت میل اللہ علیہ والہ ویلم کا مفطم میں وانعل ہوتے مئے اور انحفرت میل اللہ علیہ والہ ویلم کا مفطم میں وانعل ہوتے مئے اور انحفرت میل اللہ علیہ والہ ویلم کا مفطم میں وانعل ہوتے مئے اور انحفرت میل اللہ علیہ والہ ویلم کا مفطم میں وانعل ہوئے۔ واللہ اعلم!

## بارهویں باب فضائل جنت ما لیقنع اور اس کے مقابر کا بسیان!

صیح مُسلم من حفرت عالمته رمنی الله عنها سے روایت سے کرایک رات انصفرت صلی الله علیہ واکہ و و کم میرے گھریں تشریف فرما نے حب آخر رات کا وقت ہونا آنو بھینے کر بیال فینیع ربیال فرمنے ربیال فرمنے کے اور فرمانے اکستا کہ مکانیکم کہ اس محکومت بیا ہے سے منع اور فرمانے اکستا کہ مکانیکم کہ اس محکومت بیا ہے منع اور فرمانے اکستا کہ کا گؤنے کہ وی کہ المنظم کا محکومت کی المنظم کا محکومت کی اللہ کہ کا کہ محکومت کے المنظم کا محکومت کی موالون کم کومس جیر کا وعدہ دیا گیا تھا دیا گیا ہے ہم انشاء اللہ تم سے ملئے والے بیس اللہ بھیرے خود والوں کو بنش دے ۔

ابک دوسری روایت بین حفرت هاکشه صدینیه رضی النه عنهاسے ہے کدرات کو صفرت الله علید آلروس کی گھرے باسر بوے میں بھی غیرت کی وجہ سے کہ شابد آ ہے کسی اور بی بی کے کھر تشریف ہے

جلقين أب كي يجهي بولى بهان كداب التيمين ينتي اوروبزيك والكفراري اورتین دند دناکے سے وست مبارک الخان اس کے بعدو ہاں سے بھر سے بیں بھی جلدی جلدی لوٹ کرآپ کے بینینے سے بیلے بہنجی اورسو گئ آب نے انزاضطراب الاخط قرما کر مجع سے پر چیا که عالشهٔ خیر ب اثنی گهراست ایسے وفت بس میں نے سویت مال عرض کی فرمایا وہ سیاہی جو مجھے اُسکے نیکھے دکھائی دینی تنی تنی تنی بی تندین بیں نے عرض کیا ہاں یا سول انٹرا مجرآ ہے۔ نے مرب میں پر ہاتھ ارکر فرایا کہ مخجواس کا مھی گمان ہؤا کہ اللہ ورسول تھ پر نبیت کریں گے بنی نے ع ص كها بارسول العند! العند تعالى سے كچے منبس جيا يا بيسے آپ فرماتے ميں جيسے آپ فرات ميں ولیا ہی ہے مگر کبا کروں مجھے فطرت بیٹری نے البا کرنے بدآبادہ کیا۔ اس کے بعد آب نے فرمایا كرجيريل مجويدآك اور كهره بيا سرس بكارا اوراس ف تصبينها ل كها مين في ميال مكه اور جريل كى مادت ب كر جوقت تنهارا كيزا تنهائ حبم مصالك برنائ نو ده اند بنبس أنا مجه أن تفا كرتم سوئى مو بير في تميين نه جگايا تاكرتم متوحق نه موجا و مجه كها كه آب كابدورد كارآب كوسم كُرْنَا ہے كر اہل بقیع بریاكہ ان كے لئے استغفار كمرو- آپ كى و عا اور لفظ روابت نسائی میں اس طرح آ ن بي - اَلتَكِ مُ عَلَيْكُمْ وَالرَقَوْمِ مُتُومِنِيْنَ وَإِيَّاكُمْ مُتَوَاعِدُونِ غَذَامَوَاكِلُونَ بعض وابات مين ان الفاظ كي زباد تى مجى من اللهم مَ لَا تُحكِّرِ مُنَا اَجْرُهُمْ وَلَا تَفْتِنَا لَعْد هِم رواب: مهينغي بي ہے كەپر وا فغد نسف اشعبان كى راٹ وا قع مُوا اور بدىجى ہے۔ اَسَالاَ مُشَيِّكُمْ أهل القُبُوْم وَلَيْفِي اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ لَنَا سُلَفَ وَ كَعَنَى بِالْاَثْرِ اوره فرت إلى موجيولل رسول التد ضلى الله معليه واله وتم مع روابت بدكر أنحفرت صلى التر مليه واله وملم في أوجى ران. كومجه جكايا اور فرمايا مجه يحم ببزاب كريس بفيع بباكرابل بقيع كمه ليئا انتغفا كرول بسرنس من ماليالنام كى ندمت بي بوليا. آب ابل افتيع برأت اوركون بوار فرمايا- السّلامُ عَكَيْكُمْ بِا اَهْلُ مَقَابِرُ لِبِينِ مُا اَصَبَحْتُمُ وْنِيْدِ مِثَا اَصْبَحَ النَّاسُ فِيهِ اَتْبَلَتُ الْفِكَ كَيْفَحُ الَّكِيلُ المُظْلِمُ يَتَبَعُ ا خِرُهِا أَوَّلُهَا الْحِجْرَة مُ شَرْمِينَ الْأُولِلْ لِعِنْ لِعَالِم مَعَا برتم بِسلام مِو آسان ہے وہ جیز حیں بیٹم مواس کی نبیت جیں ہے پوگ میں اس می فننے آئیے میں جس طرز ادمیزیا ان كالراع يك و الجراء تعين اوري عدم برتر بواب-

اس کے بعد آپ نے فر مایا ہے اہا موہ بہ مبرے پاس نمزائ دنیا کی کنیاں لائے اور جھے
اس بات کا بخر کیا گیا کہ جا ہوں توہمیشہ دنیا میں ربوں جا ہوں تواسٹر نغالی سے لا قات کروں میں
نے اللہ نغالی کی لا قات اختیار کی میں نے عرض کی بارسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ ولم مزائن دنیا کی
کنیاں نے بسیخ بعد اس کے داخل بہشت بریں ہوجئے فرا با کدت اللہ کا اکا کہ فرھیت شبی
خوالی قیم اے ایا موہم میں لینے پروردگار کا لفا بیا شا ہوں یہ فرما کر بقیع سے بھرے اور سرمبارک
موالی قیم اے بیروہ نہ جھوٹا بہاں تک کر آپ نے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی صلی اللہ
علی ورد لاحق ہوا۔ بیروہ نہ جھوٹا بہاں تک کر آپ نے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی صلی اللہ

بہ بھی آیا ہے کہ انحفرت ملی اللہ علیہ والہ وسلم بینی نا قلہ بین اللہ اللہ کا ہے۔ آپ نے تین بار فرايا السُّلام عَلَنْكُمْ كِا اَهْلَ الْقَابُورِ الرفرايا اس جمان سع بيلق والواّرام سرمبو تيموط كن تم ان بلاوُل اور فتتول سے جو تمهارے بعد آنے واسے بین اس کے بعداصحاب کرام مینوان اللہ عليهم اجمعين سے مخاطب بوك فرمايا به لوك تم سے مبتزين صحاب نے عرص كميا يا رسول الله صلى الله منبرواكم وستم برسمارے مجالى بي حدياكر برابمان لائے بين اور حديا ان لوكوں نے اللہ كى راہ بين اینا مال ضرف کمیا ولیاجم بھی اس کی راہ میں اینا مال مرف کر ہے ہیں جیا یہ لوگ اس جمال سے كوت كر كالياب م مى كوي كرمانيك بعران كوم بيزياد في كس ك بدكية فرما يرونيا سه كذر كا انبوني لبين اجرم ونيايس كونى جيز تنيل كعانى اورض نهيل عاشا كرنم اس ك بعد كيا كام كرو كا اوركيا فننه تهارى درميان أعفيها الدبررة رضى الشرعنة سهر داين كرتميس كرايك روز يبغير صالله عليه وآله وسم مقبرے كو تفريف مے كئے اور فرمايا اكتكرم عَكَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنينَ وَإِنَّا ان شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونُ اور فرابا كاست ملي عمايُول كو ديك صابركام وفوال لنتر عليهم اجمعين في عوض كمياكم بإرسول المترصلي المتعليه وآله وسلم كيا بم آب ك مصالي نهيس مير فرايا تم میرے اصحاب مومیرے تھائی وہ بی جومیرے بعد آمیں گے امنوں نے ابھی اقلیم وجود میں قدم ميى منين ركھا بيں ان كا فرط سوں حوض بيد صعابہ فياع حض كيا بارسول الله صلى الله عليه والم وسلم مولوگ آب کے بعد آین گے آپ کی امت مول کے حالانکہ آپ نے انہیں دکھیا ہی ہی آب ایکو سے بہانیں کے فرایاتم میں سے کسی کے باس شکی او نیج کلیان گھورے مول قرآبا

وہ شخص اپنے گھوڑوں میں ایک کو دوسرے سے پیچان منہیں سکتا! اترت میری فیامت کے دن سفیڈمنر اورسفید ہاتھ باور پنج کلیان گھوڑوں کی سی آوہے گی اور بیرسفیدی منداور ہاتھ باؤں کی ان کے آنار وصنوسي بوكى اور مديث تفرلفينين أياب كرمقرة لقنع سدستر مزارادمي المدكر بالجهاب جنت میں داخل ہوں کے ان کے منہ تو دھویں رات کے بیاند کی طرح میوں کے اور وہ لوگ وہ میں جوداغ نهي ديتے محے اور فال برنهيں مانتے مخے اور نصائے تعالى ير توكل كرنے سے اوروم كى روایت بس گنتی ایک لاکھ کی واقع ہوئی ہے اس میں آننا اور البرے وہ افسوں نہیں بیتے تق ما دات (ممار علاج) نہیں کرتے مصدب بن زبر سے نقل ہے کروہ ایک دن نفیع کی طرف سے مرببه منوره كوحيا ننه تقيران كحرسانفوا بل كناب كاايك شفس نفاجس كانام ابن كس جالوت نفا حباس کی نظر بقیع بر برای اس نے کہا ہی ہے ہی ہے مصعب نے اسے اپنے پاس الیا اور اس من کی کیفیت بوجھی کراس کاکیا معنی ہے ۔اس نے کہا کہ اس مقبرہ کا ذکر میں نے تورات میں برُها ب اوران وونول شكتان كاندر ابك مقره موكا مخفوف ببحلي نام اس كالفتة سترمزار آدمی اس سے انٹیں کے توروب کے بہاند کی صورت میں اور ایسی ایک حدیث میں مقبرہ سلیم کی شان میں بھی وار دہیں اور بقتے میں دفن ہونے والے لوگوں کے فضائل میں اور اس بات میں کردیاں وفن بون كو صفرت مرور كا ننات صلى الله عليه وآله وتلم اورصحام كرام رسوان الله عليهم المعين اس ك تشفيع اورننهما دميس ا درمهي مبت سي الابث اور آثار واروببوك بي اك ورمايت مي واقع بئوا ہے کر توشف سب سے ملطے زمین سے اسٹھے گا وہ سرور انبیار محد مُسطفا صلی السرعلیدوالہ وسلم یں ان کے بعد حضرت ابو کمرستدیق رسنی النه عنه بعد ازیں صفرت عمر سنی الله عنه ان کے بعد اہل بقیع ال كے بعد الل مكر اور ميں مدرث بيس آيا ہے كه مَن مات باكدوالكر مَني بَعَتَ الْاونِ إِينَ عَوِشْخَصَ ال حرمين من ايك بيم كا قيامت كدن أمنين سياً عليكا-ایک دوسری مدیث میں آیا ہے ا روم نفرے ایسے میں کرمن کی روشنی اسمان سرائسی ہے يهية أنّا به ومهنا بكي روني زمين برايم مقرولفن باور دومرامفره عقلان بع حضرت كعب بن احبار رضي المنه عنه سے روابت ہے كه نورت ميں أياب كه مقبرہ لفتع بيرالا عكم مؤكل ميں كرحب مروول سے بھر الماكيے تو كنام يرتقع كے تقام كرونت ميں جينك دياكريں اور جاننا جاہئے

كريتن بفيع مي مفول مين وه حصرت إسرين اكثر اصعاب جنت آب رسي الترعنم حوصنرت ملي الله عليه وأبرونكم كم مامنه بابعداب كه اس حبال فانى سه انتقال كريك بس اوراس مفرو تربعي مرفون بس ان کا حصرعلما ، نے کیا ہے: فاصنی عیاب وجہ اللہ علیہ مدارک میں اس مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل تے ہم کر مغداد وس سزار سما بدکرام رمنی المدعنم کے مدینہ منورہ میں اس حبان فانی سے گزرے اور اسی مفداركة قرميب ساوات امل سبن نبوت سلام الندعليم اور علمائ تالعين غيرما وانت سيممى انتقال كباب اورغالب بيرب كرقنور ال حنوات كے بعینه معلوم منہیں گر بعنوں كے قبور سو وه بهی به کدان کی حبسة معلوم بردئ سوگی که فلانی طرف کو دفن مین-اس دا سطے که عدر سلف میں بنا سے فبورا در کتابت اسمامتنارٹ ندمنی اسی وہ سے ان کے نتان مٹ گئے اور اس ز مانے میں جولعص قبور اور تب بہات کے لوگوں نے تعبین کی ہے نطن فالب پرنظر کی ہوگی بعض ر دایات وارده اس باب مبر بائے ہوں گے والا حقیقت حال وہی ہے جوہم پہلے بیان کر بھیے یں سہنموی نے مجی اس طرح کہا ہے والتراعلم!

قصا اس مقره شراب كے معروب فبور منبركري سے بتنے بلحاظ عنيت يا جب كے يبى ان ميں

ل سياية قبر تزليف فبرستانا ابهامهم من رسول الله مل لله عليه وأم ونفي وقبر حفريت عتمان بن خلعون رسنى الله عنر ب اس مفره خريفه لبن ادل مدفون مين اور سنجه يرسل الله والمرسل ف ان کے دصال کے بعد ان کی پٹیانی کا بوسرایا اور فرمایا اس کوبقیع میں دفن کروڑا کریں بال سلعت اور فرما يا فَرَعْمُ السَّلُفُ مَلْفُنا عُثَانَ بِنُ مَظْعُونُ لِعِينَ بِهِ أَلَا بِترين سلف عَثَان بن مُطعون م اس مانه من بقيع من غرقد كے درخت بعث منتے اسى وج سے اسے لوگ بقیع الغر قد كھتے تتے۔ بس ان درختون کو کاٹا کیا اور زمبن کالی گئی اور حضرت عثان بن مظعمان رصنی الندعنه کو دفن کیا گیا۔ انکا مد فون دار عنبل سے شرقی مانب ہے۔ اب کک ان کا فنبدو ہیں واقع ہے ارز انحضرت کی المتر علیم واله دستم نے اس کا ان روحا رکھا تھا ، یہ جائہ وسط بقیع بس ہے نجر میں ہے کہ صفرت عثمان برنظورت رضى المنزعن بيلع مهاجر من حجرو ما ل فوت بوك جصفور على الصلافة والتلام كي حدمت بس عرمن کیاگیا کہ انہیں کہاں دفن کیا جائے۔ آپ نے بفع میں دفن کرنے کا سحم دیا اور فرایا کہ اس کی لحدنبا الى حائے حب لمد نبار جوئي تو ايك يقرز إده بوكيا أب في اس يقير كوا كفاكر ستيمركي

بالمتى نسب كرويا- ايك روايت مي محكرس لاف نصب كباكيا تفا ا ورحب مروان بن عكم والأرين سروا الك ون إس كا كذر قبرعثمان بن مظمون منى الله عند سع بنوا اس في حكم ديا كداس منفركو كال كربابردال دين- لوگول نے اس مخبركو الحييزا ادر بابر ميينك ديا اس نے كواكد بين نبي بيا بناكم غنان بن تطون کی فریر ایسالی علامت موکرس سے وہ متناز دمعین رہے۔ بنوامبنرنے اسے ان الربيد الامدة، كى اوركما نون بكام بعث بُراكباج ستنيركورول الخرصل المرعليدواله وللم ف لینے دست مبارک سے انتقا کر رکھا ہوا س کو تونے اعلوا ڈالا اس نے کہا اب ہمارا حکم نہیں عمرا ایک روابت میں ہے کہ اس نے بھراس پیتر کو اپن بھر رکھنے کا محم دے دیا۔ ابو داؤر سند نبیر معيان كيتفيم حب بثمان بن مظعون رمني المدعنه كود فن كياكيا وآب، ف فرايا كريت الأراك بت برا بجر دیں بڑا ہوا جس کو کوئی اٹھا نہیں کا تھا توسرورا نیارسل المطلبدواکروسلم نے نحواین آنین مبارک براها کراس برحمله کیا اس کواشا کریتمان بن مطعون کی فبر کے سروانے رکھ دیا اور فرایا میں اس تفر کولیے معانی کی فر کی علامت مفہرا موں اب جو بھی میرے إلى بيت سے مرے كا بنس اسے بيس و فن كروں كا . فرختان بن منطعون أنحضرت بل الله عليه والروحم کے گھر مبارک کے مقابل تھی جو کوئی اس بیکھڑا ہونا اس کی نظر بے حجاب، ودلت کدہ سرورولدین صلى الله عليه وآلبه وسلم برياني في اس ك بعد سبدنا ابراسيم بن رسول المنه صلى الله عليه وآلم وسلم كالتقال مؤا ان كى نر شراب جيد ماه عنى ايب تول بياس سے كھوڑا دہ ٠ انديس مبى أب كے علم سے بیتے می عثمان بن مطعوان کے مہلومیں دفن کدیا گیا۔ آپ نے فرطایا اسلیم کے سے جنت میں آب وووه بلانے والی ہو گی جوان کی مرت رہ ما حت بوری کرے گی جنتر ، غررنی افتر عندسے روایت ہے کہ آنمحضرت ملی اللہ علیہ والم و تم نے لیٹ دست مباک سے قبر ابر سیم برمٹی ڈالی اور پانی چیڑ کا ادراس سے پیلے کسی نر بر اپنی نہیں تھیولا جاتا نفا اور شکریزے تھی بھیا ہے اور حب دفن ہے فارع مواع قرمايا استلام عنبكم واسك بعدوب قبرا باسم على التلام بقيع من بن كي نوم روه نے بفتع کے ایک ایک کو نے میں آینا اینا مفرو نبایا سال کرسارا بفتی الغرقد مبائے فبررقت بنت رسول الترصل النزطيه وآله وتلم حب حفرت رقيبن ريول الترسق ا

عليه وأله وسلم فوت بوئي تواكبه . ف فرما إ الحجقي بِسَلْفِنا عُثَالَ بْنِ مِفْطُونَ يعِنْ تم بهي بهارے ملف عثمان بن منطعون کو لاعن مو جاور استبس اس کی قبر کے نزد کیب ہی دفن کیا گیا۔ روایت ہے كرحب حضرت رقبية رضى الشدعنها فوت بويكن تؤكج يورتون نصددنا شروع كرديا حضرت عمرتني التزوز فانهب منغ كيا بعبركا اورضب كيا حضور علبالصلاة والتلام فيصفرت فريني المدعنة كا باتھ کچٹا اور فرمایا جھوڑ تا کہ ہر روہیں۔ ہاتھ اور زبان سے جو کیے سر زد موتا ہے شیطان کے سبب سے واقع بتوبا ہے اور گریہ بے نوحہ منع منہاں حضرت ناطمة الزير إسلام المترعليها حضرت رفية فني التدعنهاكى قبرك قرب كفرى روتى تغيس اور مضور علبهالصلوة والتلام ليغ دامن سعانك أنسوان كحارُخ مبارك سے يُونجيت عقے اور مشہور بيائے كە انحفرت على الله عليه والدولم مصرت رقب رمنى الشرعنها كے فوت ہونے كے وقت حاضر نهيں مقے مصرت عثمان من المعرعنه کوان کی تیار داری کے لئے مدینرمنورہ بھور کہ نود جنگ بدر کونٹزلین سے کھئے تھے جس دفت زبربن حارث فتع کی خوش خبری لا سے تو دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرشراہند پر کھوٹے ان كو وفن كررب عق خرسيم برب كرصفور عليه الصّلوة والسّلام حضرت أمّ كلنوم رصني السّرعنها کی و فات کے وقت تشریب رکھنے تھے شاہر مہلی خبرجس سے آپ کا تشریفِ رکھنا تا بن ہوّا ب ابدقت وفات حضرت الم كلثوم سع مويا وفات حضرت زمزب رصني التدهنهاك متعلق مبو جوث شرين واقع موني ستيدعليه الرحمة كنف مين كذظامرًا بمربات مجه كدان سب صاحبزادادي کے قبور شریفیہ عثمان بن مظعون رمنی النّرعنا کی فرمنٹرلینے کے آس پاس ہی ہوں گی اس کے کہ اُسْرُ ملى الشرعليد وآله وسلم في حضرت عثمان بن طعون رصى الشرعند كدو فن كوقت إدران كي فرنتراف پر پیفرر کھنے وفت فرمایا تھا اِد فَن مَن مَاتَ مِن اَهْلِيْ لِین مِن اِنْ اللِّ بین کواس کے یاس وفی کرونگا جومرے گا-اس نا نابی اسی جاکے قربیا ایک قبہ اس وقیم بنات رسول الترصلي الشرعلبيدواً له وتلم كتف ميس.

قبرفاطمه مرنت اسد والده شریفه امیر المؤمنین علی این طالب سلام الله علیه امهین مجهی بردایت محد بن عمر بن علی بن ابی طالب نزد قبر سنیدنا ابراسی بن رسول الشرصلی الشرعلیه و آله و تلم وعثمان بن مظعون دفن که یا گهیا. دوسمری روایات بھی اس روا بہت کی سُوّیر آئی میں سہموی

كنفيي كداب جولوكول كالغنقاد سي كدمشهور قعبه فاطمد بنت اسد حضرت عثمان برعفان ريثي النائز المراحة كالمست شمالي حانب كوب به صبح منبي الرجيد بعض مؤرخين نه يهي است اتفاق كبيا ب كبيز كمرسرور ابنيا وصلى التدعلية والهوسلم كوان سے انتی كمال متبت كے با وجود بقتع سے اتنا و در کیونکہ دفن کیا ہوگا اوراس کےعلاوہ آئیا نے حضرت خمان بن تطعون کے دفن کے وقت فرماناكداد فراكينيومن كات من أهلى مجى معارض تا جداور مشد عفرن امبرالمومنين عثمان بن عَفَان رمنی الله عنه بخفیفت واخل تقیع نهیں ہے اور بیز فیہ حو منسوب فاطمہ سبنتِ اسد کمے نام سے ہے اس سے معمی وور سے لیس وفن ان کا غایت لعید ہوگا اور حضرت محد بن علی بن الی طالب كرم الته وجنر سے روابیت كرتے میں كرمیب تصرت فاطر منبت اسد رصنی اللہ عنہ كی وفات كاوت نز وبك مينيا توحسزت سلى مندعليه والهوسلم في فرماً يا كرمب ان كا دصال بوجا ك نب بم كوخهروبيا چنانچ ولیا ہی کیا گیا بیں آپ نے فرمایا کہ اس مسبد کی گلبہ بیجس گلراب قبر فاطمہ کہتے ہیں .فرکھووں ا در لید نبا دبن حب موانق محم عالی کھودی گئی ا در سرور امنیا دسلی النه علیه واکه دستم اس فبر میں اُنتے ہے ادر لديم ليث كن اور فرأن برها اس ك بعديرا بن تزيف بدن مبارك سي نكال كرفرابا کراس کے گفن میں اس بیرابین کو داخل کروو اس کے بعدان کی ففر کے یاس تو تکمیروں سے نماز پڑھی اور فرمایا کہ کوئی شخص صغطر فہرسے نکرنہ رہے مگر فاطر بنت اسد صحابرکام رمنی اللہ عنم نے وف کیا کہ بارسول اللہ وَلا الفاسم مین جناب کے صاحبزا اے حضرت فاسم بھی ہے فکر نہیں میں باوجود اس بات کے کرصغر سنی میں انتقال فرماگئے سننے فرمایا وَ لا اِجْرَاهِیْم لیبیٰ قاسم کا مال فم كميا لو يجية مو الباسم سو قاسم سع معي جيوم يم اس جمال سع كلي بين وه معي ب فكر منهين بي أور حفزت جابر بن عبدالله رضي الله عند سعدوايت بي كرا تحضرت صلى الله عليه والروسم ا بين صحابه كرام كاجتماع بين بميط بوك تقد ا يكشخص فبرلا يا كه على جعفراور عقيل كي والده ف انتقال كيا و فرمايا الطواين مال كي طرف جليل لي أب كفرات بو كد اورصار كام يعي كفرات بمو كنَّ اور كمال خنوع و محضوع سے برصفت كانفائم على رُوُسيهم الطَّبْر كويا ان كے مرول يريند بيط بوك تف أب كى مازمت مي روانهوك جب أب ك ورواز عي يغي تو پراس شراعب لینے بدن مبارک سے آثار کر خایت فرمایا کہ بعد مخدل وسینے تھے ہر برایس ان کے

كفن مي تكادو اور بيرحب ان كاجنازه باسر تكلاآب ندان كے جناز سے كا بإبيا بينے دوش مبارك پے ایا اور ساری راہ بیں مہمی اکلا پایہ خبازے کا اور کھی پھیلا بایہ لیتے گئے۔ حب قبر رہنیے تو آب ان کی قبر بیں اتر کر لحد میں لیٹ گئے بھیر باہر سرآ مد بوکر فرمایا۔ رکھو تعلیہ رُو ان کو قبر بیں ديسُم الله وعلى إسْم مُسُول الله عجران كوفى كالبدريول الله قريد كهرت بوكف اور فرابإ جزاك الله من ام مهينيد خيراً فنعم الام نِعمُ الرسينية النُر تُحِيمِ المُصْمِير دے اں اور بالنے والی دایہ بہتر خربہ بنر اور بہتر بالنے والی وابد صعاب نے کہا یا رسول اللہ مبلى المترعليه واله وسمم مف آب سے دوجيزين فاطمه نبنت اسد كے باب ميں ايسي ديجييں كم کسی کے باب میں الیبی نہیں دیکھیں۔ ایک توب کہ آب نے اپنی تعیف سے ان کے کفن ونا دوسری پرکدایدان کی فیر ہیں انز کر اسٹ گئے فرمایا کدا بنی قدیف سے ان کو کفن دیسے مراد یہ تقی کہ مرکز آنش دوزخ ان کے بدن کو مساس نہ کہ سے اور ان کی قبر کے اندر لیٹنے کامنصد به نفاكه عن تعالیان كی قبر كو وسیع كروے ابن عباس رصی الله تعالی عند سے روابیت میں آیا ہے كة انحضرت صلى الله عليه وألم وسلم في فرمايا ابوط الب كے بعد مير ب ساتھ سوائے فاطم بنت اسد كے كوئي ول سے نيكي كرنے والا نہ مفاييس نے ان كوائيا پياس سينايا تاكر علم المسے ميشت ان ان کونصیب ہوں اور ان کی فبر میں دیا تا کہ بلاسے قبہے خلاصی یا میں اور روایت انس بن مالک رمنى الترعنة ميس بكرحب فاطربنت اسدرضى التدعنهاف انتقال فرمايا توحضرت سلى المدمليه وآله وسلم نشريب لاكران كيسرب بيله كئ اور فرابا أمنى بَعْدُ أُمِن يعنى ميرى مال كيليد میری ماں اورآپ نے ان کی مبت تعرفی فرمائی اور اپنے پیرا مین سے ان کا کفن کیا بعد اس کے اسامہ بن زید اور الواتوب انصاری اورغمر بن الخطّاب رضی النّد عنهم کوان کی فبر کھودنے کا حکم دیا۔ حب وہ لوگ حب الحکم کھود نے سے فارغ ہوے تو آپ نے قبر میں اتر کر لید اپنے ہاتھ مبارك سے نیانی اور نماك اس كى لینے ہى يا تھ مبارك سے بابز كالى اور تھيراس لحدميں آپ ليت كف اور فرمايا الله الكَّذِي يُعْنِي وَلِينِيتُ وَهُوكَتِي لَاكِيمُوتُ إِغْفِرْ لِأُ مِنْ فَاطِلَهُ ﴿ بِنْتِ ٱسَدٍ وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُنْ حَلَهَا بِحَقِّ مَلِيبِكَ وَالْكُنْبِيَاءِ قَبْلِي فَاتَّلْكَ أَنْ حُمُ التَّاجِمِيْنَ -- بالنَّه تعالىٰ جالانا اور مارتا ہے ۔ وہ زندہ ہے اور نہیں مرّا بجنندے میری ماں فاطمہ سنت اسد کو اس بیاس کی قرفراخ اورکشاده قرا دے لیئے نئی اور میرسے قبل کے ابنیا، علیم التام کے صدقہ
ین بینی قرنیادہ رحم کرنے والوں ہیں سے ہے۔ بھیر برآند موکر جا تکھیری اوا فرائیں اور انہیں
لعدیں نگایا بحرت عباس اور صفرت ابو بکر صدیق رمنی الشرعنها ہی اس کام میں آپ کے ہم او بھے
اور عبدالعزیز بن مخروسے روابیت ہے کہ حضرت ملی الشرعلب والہ و کم کسی کی قبریں نہیں ازے سوائے
یا نی شخصوں کے اس میں تین فور قبی اور وو مردیں ایک قبر خدیجۃ الکبری رمنی الشرعنها ہو کہ منظم
یل ہے اور جا رقب و مدیمة است بیرورسٹس فرمایا مقا اور دو سری قبر عبد الشرائل کی کہ اس کو
کا مقا اور حضور هذیر الشرام نے اسے بیرورسٹس فرمایا مقا اور دو سری قبر عبد الشرائل کی کہ اس کو
ووائی اور من میں کہتے ہیں تمریری قبر عفرت ام روان والدہ حضرت عائشہ صدّلیۃ رمنی الشرعنہا ۔
ووائی وین میں گئتے ہیں تمریری قبر عفرت ام روان والدہ حضرت عائشہ صدّلیۃ رمنی الشرعنہا ۔

قرسعندین الی وقاص رمنی الشرعیهٔ این شبید دمقان سے روایت کمتے ہیں کہ سور بن ابی وقاص نے انہیں نود طلب کیا اور مبائب بقتے کے لے گیا اور لینے ساتھ چذمینی مجالیا گیا سبب گوشر نشامیر مشرقیہ دار محتیل میں جمال منتان بن مطعون رمنی او شرعنہ کی قرب پہنچے ہیں مجے فرمایا کہ قریکمود و کیں محم بجا لایا اس کے بعد دومینیں جو ساتھ ہے گئے بنتے انہیں ہے۔ دیں اور فرمایا کر میرے مرنے کے بعد رہ مجگر اصحاب کرام کو دیکھیا دینا کہ بھیے سمیں دفن کریں۔ ابن ومقان کننے بیں کر میں نے بعد و فات سعدین و فاص کے ان صاحبز اوے کو اس مجگر کے نشان فیئے پس وہ وہیں د فن کئے گئے۔ رشی الشرعنہ ٔ ۔

قبر عبدالله بن مسعود . ابن معدابن طبقات بين نقل كيت بين كدابن مسعود رمني الله عنه نے وصیت کی تھی کدان کو قبرعثمان بن ظعون کے بام وفی کیا جائے۔ دوسری روانیت میں آباہے کہ موت ابن معود رمني المعرعند مدينه مطهره مين جوئي تقى اورسال معطيرة تقاحبت القيم مرفق بوك بعض انعبارين أياب كدان كا انتقال كوفه مين بأوا - سال ماس شمين والتداعلم! قبرا بن منافة اسهميّ. مهاجرين اولين سے اور اصحاب ميں سے بي اور صفت رسوال م ملى الله عليه وآله وسم سے بيلے حضرت حفصد رصنى الله عندماك شوم بن اُحدكى جنگ كے دِن ايك ز فم كارى ان كولكا جس كے سبب ما و نشوال سلٹ میں مدیند منوره میں انتقال فرمایا اور صفرت عثمان بن مظعون رمنی المترعن كاسال رحلت بمي يسي بد ميكن ان كامهينه وصال ماه شعبان قرسعد بن زرارهٔ - ان كاس رمات كتر لوقت تعيرسيد نبوي ان كي قبر رومام یں ہے حضرت عثمان بن مطعون رمنی اللہ عمد کی قبر شرافیہ کے ننہ دیک بیں جائے کہ سیرنا ابلہ ہم ی زیارت کے وقت ان سب اسماب مرکورین رسلام کریں اور سٹیونا ابراہم کے فیٹرلین میں دلوار بیان سب حضرات مذکورین کے اسمائے گرامی مجھے میں لیکن وہ دوقرین جوال دوں قبول کے اندر بدا ہوئی میں کھ اصل نہیں رکھتیں جس طرح سہنموی نے کہاہے۔ والشراعلم! قبر حضرت فاطمة النبرابن رسول الترملي الترفليه وألم وتلم إجا ثناج لبيج كرتستن مقام قبرصزت سيدة النسّا، فاطمة الزّبراسلام الله عليها وعلى اولاد م محمثات وقب السم كاقوال أكيبي جس طرح علبه كمال أب كاأب كي حيات بيس اغيار كي فيتم عدم توروا اسي طرح ان کی عصمت کاجمال ان کی وفات کے بعد بھی نامکشوف ریا اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی وصیّت کے موافق قنب عصمت کی متور بی بی کے دفن وموت کی خبرکسی امیر با غربیب کو ند كى كئى سوائے حضرت على كرم الله وجهد اور بيندابل بين كے آپ كے نمار بنازه بدكوئى بھى ما ن نه بنوا ا ور راتوں رات وفن كروى كنيل سلام الته عليما. بعض كيتے بيل كدان كى مزور طهرة

بھتے میں ہے جس بیکہ دوسرے تمام اہل سب و فن میں بیض کھتے ہیں کا نہیں اپنے مکان میں دفن کیا گیا ہے جواس وقت داخل مسجد نہوی ہو بیکا ہے اور بھی اقوال آتے ہیں ان ہی سے بعنی قرین قیاس اور صحت کے قریب ہیں جن کی طرف اُخر کلام میں اشارہ کیا جائے گا سہنموی رحمذ اللہ علیہ نے طرفین کے اخبار دروایات ذکر کرکے بعض اقوال کی بعض سے نفید بیٹ و نزجے کی ہے اور مونی رقول اوّل ہے جس پہر قوم کا اتفاق ہے والنداعلم اور ہم مفور می سی روائی اس باب میں نقل کرتے ہیں حور اج اور مرجوح سے قطع نظر کرکے بیش کئے جاتے ہیں۔

محدبن علی بن عمر صدروایت کرنے میں وہ کتے بیل کہ فرصرت فاطمۂ الزم ارمنی التہ فنہا مکان عقبل کوشر میاند بھی ہے جو بقیع میں ہے۔ دوسری روایت بھی ہے جو ولالت کرتی ہے کہ قبر شرکی اسی کی کے تحریب ہے بیمان نک کے تعقیق گذار مکان عقبل بھی تحریب ہے۔ بین روایات بی بتیس گذشرعی بھی مذکور بیں وغیرہ وغیرہ اور معاطمہ وفن سے بنا امام المسلمین حن بن علی بن ابی طالب رمنی التہ عنہ مذکور ہے کہ آب نے دصیت فرمائی عنی کہ اگر اوگ تھے اپنے حبۃ حفرت محد رسول اللہ مالی التہ علیہ والروگ تھے اپنے حبۃ حفرت میں اللہ الس بات ملی المنا مالیہ والروس کے وفن سے مانع آبی تو مصے بقیع میں ہے کیونکہ فرحفرت من طلباً اللم میں دون کر دینا۔ اس بات یہ وطالت کرتا ہے کہ فرحفرت من اللہ علیہ وعالی آبائہ الکرام سے روایت ہے کہ حضرت من اللہ علیہ وعلی آبائہ الکرام سے روایت ہے کہ حضرت فاطم التہ علیہ والدوس کے جم ہیں وفن کیا گیا تفاحی کو عمر بن عبدالعزیز نے معجد میں فاطمۂ النہ ہراسلام التہ علیہ اللہ علیہ والہ وسلم کو جم ہم مبارک میں دفن کیا گیا تفا اسی طرح حفرت منون کیا گیا تفا کہ لوگوں کو اسے اطلاع نہ ہو۔ فاطمۂ النہ علیہ النہ علیہ والہ وسلم کو جم ہم مبارک میں دفن کیا گیا تفا اسی طرح حفرت فاطمۂ النہ ہرارمنی التہ عنہ اکو بھی رات کو دفن کیا گیا تفا کہ لوگوں کو اسے اطلاع نہ ہو۔

ایک اور نقل سے کر صفرت میدہ رمنی اللہ عنبا نے رحلت کے وقت فرمایا تھا کہ کیں اپنے جلالت بہتم بنٹری رکھتی ہوں کہ جمعے مردوں کے سلمنے سے جا بئی اور اس زمانہ ہیں ہیں ما وٹ متنی کہ عور توں کی لاش کو بھی مردوں کی لاش کی طرح با ہم زکا لا کرتے ہتھے اساء بنت عمیس نے کہا کہ حصرت ام ملہ نے کہا کہ ہم نے ویکھا ہے کہ حدیث کے لوگ ایک طور کی نقش بنا نے ہیں جس سے توریس ہر ہے بہتو اہے ولیا ہی ہم تمہارے واسطے تنار کریں گے۔

ایک دوسری روایت میں آباہے کر صفرت سبدہ رمنی الشرعنها نے وصنیت کی متنی کرمیرے

غسل اور تجبیز کے بھی اسما، بنت عمیس اور علی مرتضا کرم اللہ وہم مصفل ہوں اور ووسر سے خصف کو ان بیں وخل نہ ہو۔ یہ روایت اس بات کو رو کر تی ہے کہ جو لوگ کنتے ہیں کہ صفرت ابو بکرصتر این مرضی اللہ عنہ کو ان اس سبب سے وہ نماز جنازہ میں حاضر نہیں ہو سے کہ اور اسی سبب سے وہ نماز جنازہ میں حاضر نہیں ہو سے کہ اسماء بنت عمیس ان دنوں صفرت ابو بکر بستر ابن رصنی اللہ عنہ کے تحت تھیں اور بات بعید ہے کہ ان کی زوج حاصر ہو اور غیل دے اور ان کو خبر منہ ہو بعض کہتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت علی الو بکر صفرت علی لینے وجہ ہو کو اس منظور ہو اور حضرت ابو بکر صدابتی رمنی اللہ وجہ کو اخت ما منظور ہو اور حضرت ابو بکر صدابتی رمنی اللہ وجہ کو اخت ما منظور ہو اور حضرت ابو بکر صدابتی رمنی اللہ وجہ کہ کو احت میں کہ ہوسکت ہو کہ اور من سے اس کو منازہ کی اطلاع ہوئی ہو اور اسموں نے گیاں کیا ہو کہ شنا یہ علی مرتضیٰ کہ اور مضرت ابو بکر صدابتی کے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ زمان ہو اور دفن کے لئے بلائیں گے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ زمان ہو اور دفن کے لئے بلائیں گے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ زمان ہو اور دفن کے لئے بلائیں گے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ زئے نے بگاں کیا ہو کہ حضرت ابو بکر صدابت ابو بگر صدابت کے ایک اور حضرت علی کرم اللہ وجہ زئے ابو بگر صدابت کے آئیں گے۔ واللہ اعلی اللہ اللہ کو میں اللہ وجہ زئے ابو بگر صدابت ابو بھر صدابت ابور و من کے اور سدابت ابور سدابت ابو

اور میسی تر روایت و ریاره علم البر کمر صدای بر وصال سیدة النساد رضی التر عنها یہ بے کم حب حفرت سیده رضی الله عنها نے این نعش ممارک کے باہر نکالے کو مکر وہ رکھا تو اسمار بنت عمیس نے شاخ خرما سے موافق رسم اہل حش کے ایک کموارہ نیار کرکے حضرت سیدہ کے حصنور گذار الله حضرت سیدہ رسی الله عنها کا اس کو طافظ فر ما کہ مبت خوش ہو کہ مبتم فرمانا حالا کمہ بعد وصال حش سیدالانس وا بهتان صلی الله علیہ واکہ وسلم کے کسی نے آپ کو نہتم فرمانے نہیں دیجھا تھا اور وضال نہ علیہ واکہ وسلم کے کسی نے آپ کو نہتم فرمانے نہیں دیجھا تھا اور اسمار بہت عمیں کو وصیت فرمائی کہ تم اور حضرت علی مرتضی الله عنہ مجھے غمالی اور دو مراکو دی شخص ندا نے بائے بھر حیب و فات ہوئی تو صفرت عائشہ صدّلیۃ رضی الله عنہا نے دروازہ بیداکر اندر وافل ہونا جا ہا اسما، بنت عمیس نے موافق وصیت ساکشہ صفرت سیدہ کے انبیں اندر جانے سے منع کہا بحضرت عائشہ رضی الله عنہ کے درمیان حائل ہور ہی کہ اس خشیہ کو کہا ہوئی ہے اور بنت ربحل الله صلی الله علیہ والہ والم کی کہ درمیان حائل ہور ہی ہوں کے اپنی عقل سے کو کہا ہوئی ہے درمیان حائل ہور ہی جو اس کے اپنی عقل سے اندر نہیں آنے دیتی اصان کے خباز سے کے اوبر ایک چیز مثل ہود ہی حوس کے اپنی عقل سے اندر نہیں آنے دیتی اصان کے خباز سے کے اوبر ایک چیز مثل ہود ہی حوس کے اپنی عقل سے منع کہا تی جفرت الوکر ورمیان حائل ہوئی کہ دروانی میں کہ بنا تی ہے حضرت الوکر ورمیان حائل کے دروانی کی دروانی کے درمیان کی دروانی کے درمیان کی دروانی کے دروانی کے درمیان کی دروانی کے دروانی کے دروانی کے دوئی کی دروانی کے دوئی کو دروانی کے دروانی کی دروانی کے دوئی کی دروانی کے دوئی کی دوئی کے دوئی کی دروانی کے دوئی کی دوئی کے دوئی کی دروانی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کو دروانی کے دوئی کی دوئی کے دوئی کی دروانی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کوئی کوئی کے دوئی کی دوئی کوئی کے دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی کی دوئی کوئی کی دوئی کی دوئی

یر آ کے کفرے ہوئے اور فرمایا یا اصعاء تو کیول پنجیر کی بی کو پنجیر کی بیٹی کے پاس آنے کو منع كرتى بداور توف كهاجيز مثل بووج عروس ان كرواسط بنائى بداسماء بنت عيس رصى الموعنها ف بواب دیا کر مجھے حضرت سبعہ نے دھیتیت کی ہے کہ میں کسی کو ان کے پاس نہ اُنے وُوں اور بیردہ میں نے نبایا ہے ان کی حالت حیات میں نبایا تھا اور انہوں نے اس کو طاحظہ کیا تھا حفرت او کرصد اِق رمنی انتدعن نے فرمایا کہ اگر سبی بات ہے ہو تو کہنی ہے توجیبا مجھے دستیت فرمانی کی ہے درباری كربير روابيت اس بات پر ولالت كرنى ہے كہ حضرت ابو بكير صدين رمني الله عنه كو وصال حضرت تيره رمنی الله عنها کا علم تقا اور بر کرانهیں لینے جرہ شریقید میں تھی دفن نهیں کیا گیا ورز حاجت گہوارہ کی كبول بونى اور لعض روايات غريبهمي آباب كرحفرت سيده رمنى الشرعنها صح كوسايت نوش وخرم الطيس اور لوندى كوفرطايا كرغل كحاسك بإنى تياركر أب في نهاسيت مبالغدا وراحتيا واستغل فرطايا اورنهایت پاکیزه کپردے پہنے اور فرش بھیا کر قبلہ رُوح لیبٹ گینی ا در اپنا وست مبارک شارهٔ مبارك كميني ركد ديا اور فرما بإكداب ميرا انتقال بونا ہے اور بين غمل كري بوں اور پاك پرے مینے بول میرے انقال کے بعد کوئی میرا بدن نر کھوسا اور غل فینے کو کیر شعد ا آبارے اور اسی بكرجهال لدي بول وفن كروي جب صرت على مرتفني كرم المنه وجهة وولت سرائ مي تشاعب فرا برك تولوگول ف صورت حال عوض كي آب في جاكه ديجها كدر ورح مبارك اعلى عليين كويہني كي ہے فرما با واللّٰركوني فتحض ان كونه كھولے اور اسى عنل سابق براسى عامد منزلدين كے ما تقویم بینے ہو کے تقیس دفن کر دیا۔ بر روایت مخالف حدیث اسا، بنت عمیس کی ہے اور مديث اسماء كوامام احد بن منبل وغيره بروس علماك عدميث ف نقل كياب اور عجت الك بیں اور اس خبر کے رواہ میں بھی اختلاف ہے اور این جوزی اپنے مومنوعات بیں اس کولائے يس والنه اعلم المسعودي مروح الذمب بين لانت بين كه المام حن المام زين العابرين اورالم محذ ما قسرا ورامام جعفر صادق سلام الشرعليهم كے قبور شرکینه کی جگر برایک بینتریا باکئیا اس پرانکھا ثْقًا بِنهِم اللَّه الرَّحِلَى الرِّيم الحمدُ للَّه عبدُ الام وعي الرم هذَ اقابرِ فاطعة بنت مسول الله صلى للمعليه وسلّ سيّدة نساء العالمين وقبرحس بن وعلى بن الحسين بن على وقبر محمد بن على وجعفرين عمد عليهم السلام يريق طالته من فلام بوا تنا ايك دور اقول م موب طبری و خارعنیای مرکمت بیس که بیجه ایک مروصالی نفر وی که نجد سه بیند فی استر
دوسی رفت انفا کرمب شیخ ابوالعباس مرسی نلمیذشیخ ابوالحس شا دلی روشته استه علیه زیارت بین کومات تو فغیر عباس رضی استره الفرارشی الدونها و فغیر عباس رضی استره نظر الدونها معلم بونا به که فیر نفر نفید مصرت میده کی استگیر به برسلام پیرست اور فرمان نفی که سخت ایسا معلم بونا به که فیر نفر نفید مصرت میده کی استگیر به برسی که نفت بین مشهور بین طبری کهند بین کرمت تک بوم اعتقاد فرموده صرت بیشخ می ربا میان که که میرا اینین حفرت شیخ می ربا بین قضیه برصرت امام حن سلام استره البه نفل که با به کو د کیا اور می ربا اینین حضرت شیخ رجمته استر علی به استران براور می رباوده نها رسید نفی که که کسته بین اظهرالا قوال که با به والنداعلی ا قوفیت خاطمته الزهراد دیم استملنا و خدت من شهر مردمندان بین اظهرالا قوال که با به والنداعلی اقوفیت خاطمته الزهراد دیم استملنا خدت من شهر مردمندان مین احدی عسفر دی استمالی این سه اور این کی اولا دست رامنی استری بود کرد که در منگل الدیم سند احدی عسفر دی استمالی این سه اور این کی اولا دست رامنی بود کرد منگل الدیم می در منگل الدیم در منان بین وصال فرایا و التر تعالی این سه اور این کی اولا دست رامنی بود کرد منگل الدیم می در منان بین وصال فرایا و التر تعالی این سه اور این کی اولا دست رامنی بود کرد منگل الدیم این مین به دی در منگل الدیم این مین به دی در منگل الدیم این می دارای کی اولا دست رامنی بود کرد می این می این می در در منگل الدیم این می در در منگل این سه در می در در منگل این می در در می در در منگل این می در در منگل می در در منگل این می در می در در منگل این در در می در می در می در در می در در می در در می در می در در می در می در می در می در می در در می در می در می در می در می در می در

قیرام المسلمین حسن بن علی المرتصنی سلام النه علیهما. مروی ب که حیب حضرت امام الله علی کرم النه دیمه کا و فت قریب آیا تو انهوں نے حضرت عالمنه صدّائیة رمنی الفرعنها کو کو الله علیه واله وسلم کے ساتھ دفن کی اجارت دیں۔ انهوں نے قبول فرما لیا اور کہا الیا ہی ہوگا و ہاں ایک قبر کی جی تعالی بی ہے ، بنی امیتہ یہ خبرس کر استندار لیک کو از نے کو اُئر کے اور مستعد حباک ہوگئے بحضرت یا اور مستعد حباک ہوگئے بحضرت کے اور مستعد حباک ہوگئے بحضرت کے اور حسن علیہ انسام نے جب یہ فروسنی کر نوبت قبال وحدال کو بہنینے والی ہے نواز روے شفقت ا

المحرقال البسميرا على منين فرابا اگري بات ہے تو ئيں اونى نہيں ہوں جھے بنيج ميں ہے جا كر مال كے بيك بيكو ميں دفن كرونيا اور دوسرى روايت بيل ہے كہ وقت رمات حين علب التلام كو فرايا كہ جھے ليك مجت ميلويس وفن كرونيا اگرية قوم اس بيں مانے ہو جس طرح بم ان كے صاحب بنان وئى اللہ عن المرائع أحم الله عن المرائع أحم كر دنيا اور جھے الله عالم المرائع الله وفن كرونيا اور جھے الله عالم مدينہ تخا احتال كر دنيا اور الله على المرائع الله على الله ولا الله على الله على الله والله و

برانی نهیں ہوئی تھی اور میغوں میں بھی حمیک باتی تھی زنگ دفیرہ بالکل نہیں تھا ۔سبّہ کنتے ہیں کہ فنا برتا بوت حضرت على مرتصلي كرم التدوجهة كابوكا . زبير بن بحارف اورودس بوكون في مجي روايت كباب كريزير مليدن سرمبارك حضرت امام المومنين حيين على ترتيني سلام التدعليما كوعرين عاص كے پاس توكداس بدنجنت كى طرف سے عامل مدينه مطهرو تق تصبيا انهوں نے اس کو کفن دے کر بفت میں اُن کی والدہ ستیدۃ النساءالعالمین دینی اللہ منہا کی قنبر خریب کے پاس دفن کیا اور بعض مدینی نقل کرتے ہیں کہ سرمبارک امام حبین علیالسّام کا بلاک بزر طیداس کے نوان میں یا گیا وگوں نے اسے کفن دے کردمثق عی میں باب الفرادلیں کے پاس دفن کر دبا اس بارہ میں ایک قول ادر معبی آبا ہے۔ والله اعلم بحقیقت الحال. بسرطال اگر اس مشهد کی زیارت کے وقت سارے آئر مبرلی پرسلام پڑھا جادے تو مہترہے۔ فبرعتاب بنعيد المطلب عم النبي لمصطفامها التدمليه وآله وسلم ورمني التدعيث ابن شبيبه روايت كريني بين كرعباس بن عيدالمطاب رصني المدعنه كو تعبي نزديك فاطمينت اسد بن باشم اوّل مغامر بنی باشم میں جو دارعفیل کے گوش میں دنن کیاگیا ہے۔ یہ بھی اَبلہے کہ بكر في مناب كمان كو وسط بفنع مين ايك عبكر بيدون كما كباب انتنى بيابك برا عظيم فيتر ہے جس میں ان کی اور دیگیہ آئمہ ماری کی قبر بن بین جس طرح کہ معلوم موری اے فبرصفيه بنت عبدالمطاب عمد سبدالرسلين صلى الشرطليد والهوتلم. ابن شبيبر روايت كرتنة بين كران كي قبراس كرج كے اخر ميں جدھر سے بفنح كو جائے بين مغيرہ بن شب كے زديك جوحضرت عتمان بن عفان منى الله عندن اس واسط عليمده كها تقا وافع ب اور أخريس ميب مغيره بن خيب في بناك دار نثروع كى نو حضرت زبر بن العوام رضى المترعن الاسريف كل اور دیجه که فر مایا که مین منین جاستا که تواین دلدار کومیری دانده کی قبر مرکه اکرے مغیر نے برسب اس نبیت کے جو حضرت عثمان رضی الشرعنہ کے ساتھ کھتے تھے ان کے فرمدنے كاكير تعالى ندكيا حضرت زبر رصنى الله عنه تلوار كھينيكران كى بنا برجاكر كھرك وك ير حرص عثان رسى المدمنه كوميني آب في مغيره بن شيبه كو دلوار بناف سي منع كراويا اس زمانه میں حضرت صفید رسنی الله رمنها کی قبر تربعیف شهرینا ثمینه مطهره کے دروا زے کے متصل

مجوجانب بقع کے ب واقع ہے .

قبرالى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عم النبي ملى الشرعليه وآله وسلم. روایت کرتے ہیں کرمتیل بن ابی طالب رمنی اللہ عنهٔ نے ابی سفیان بن مارت رمنی اللہ عنه کو دیجها که مقابر کے درمیان میں مھررہے ہیں ۔ لوجھا یا این عمر کیا دھوندور رہے ہو۔ اینوں نے کہا ئیں اپنی قبر کی حکمہ ڈھونڈر ہا ہوں کہ اس حکمہ دفن کیا جا دل لیں خیل ان کو اپنے گھر لاتے اورایک جگر متعین کی تاکران کی قراس حکر کھودی جانے ، الوسفیان تقوری در و ہا رہیا اور میل دما - اس قصے کو دوون مذگزرے منے کہ ان کا انتقال ہو گیا اوراسی عبار میں دفن ہوئے ان کا سن وفات سنگے ہے اور حضرت عرفاروق رمنی اللہ عنہ انے فاز جنازہ برهالی اوراب اس زمانه بس ان کانام مبارک هفرت عبدالله بن جعفر کا قنه عفیل بن ابی طالب کے اندر دلوار بربكها ہے ربید سہنموی کہتے ہی کہ ظاہر برہے کہ الوسفیان بن الحایث اس فعبر میں مدفون مين عوحضرت عقبل كى طرف شوب سه اور كين يبس كمرابن زباله اورابن تنديبه قرغفيل بننع میں ذکر نهای کرستنے اور امام غزالی سجی احباء العلوم می زیارت بقیع میں ان کی فرکا ذکر نهي كيا ملكه ابن قدامه وغيره كينه بين كرحض عقبل رضي الشرعنه كي و فات شام مي سولي-حضرت معاویہ کے زمانہ میں اس قبہ کی شہرت قنبہ عقیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ جو مرف اسی وحبه مد كردار عقبل اس مكر تفاجيد وكركيا جاج كاب ير بهي احتال بدكران كي نت مبارك شام س نقل كرك يبير وفن كى كنى مو-ابن جارف اس قبر بيرسب سے بيد قرحفرت عقيل رضي الله عند كا ذكركيا ب اوركها ب كرقبر عشل بن إلى طالب بين كربيك قبر مين ب ان كرساته ال ك بيتيك مي قرب ايني مبالقد بن معفر طنبار من السرعة ابن إلى السب الجواد المشهود إجود العرب كبير السن الدفى المددينة المنورة وعنى الله عند يعنى حواد ج مشهورا بووالعرب ي نهایت بورسط آب نے وفات مدینه منوره میں فرمانی منی مندعنه البص خلائے میرو تواریخ کتے ين كروه الوابي جومكة اور دينك ورميان واقع بيسه على مرفون بوت اوركف يل كم أخصرت على الله عليه وألم وهم كى وفات ك وقت يه دس برس كه فق بسان كى ولادت س المرى كم يس بوني بوكي رستي الله عدا -

قَبُورار والمج النبي ملى الله عليه والموظم ورضى الله عنهن بيه عبى قربيب دارعقيل كي خبریں کیا ہے کہ طفیل منی المدعنداینی وار میں کنواں کھیروا نئے تھے وہاں سے ایک پیفرنحلا اس میہ بكها نفا فبرام حبيبيبر مبنت مخربن حرب رمنى الشاعنها عتيل نعاس كنويني كوبندكراديا اورقبر په عمارت بنوا دی اورسهنمتری کسننه میں که ساری روایات اسی بات کی طرف ناظر میں که فبوز ترافینه امهات المؤمنين اسى مجكه مول كى جهال اب زيارت كرت بين سوائ بعض روايات ك جواس بات برولالت كرنى بيل كر معفى ان حصات كي فبور زروك مقيره سن وعباس منى الترعنها كي یں ابن فید محد بن می سے روایت کے تعید کرئی فے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر ام سلمی رمنی الله عنها بقیع میں ہے جس کیگر محدّ بن زیر بن علی مدفون میں اس کیگر کے قریب جہاں جا سے وفن فاطمة الرسرا بنت رسول الشرصلي المتراسليدوالبه والمستحداد ركضة بين السجك يسزيين مقدار المفاكمة كھودى كى جس سے ايك بتيمر مراً مر مؤا اس بي تكھا تھا ھذَا قَابْرُ اُمْ مَسْلَى مَنْ زَوْجَةِ اللَّهِيّ صَلَىٰ الله عَكَنيهِ وَالله وَتُلّم بيني يه قرام سلّه زوم نبي ملى الله عليه وَاله وتلم كي ب جيري نجاري مي ب كر حضرت عاكن رمني الترعنها عبدالترب زبيررسى الترعنه كو وصببت كي كدان كوبهلوك رسول المتر صلى التدعليه وآلم وسلم مين وفن زكبا جائ بلك حبال دنجيه جميح انتهات المونيين رمني الترعنهتي مربزوتون یں وفن ہیں وفن کریں سوائے خدیمہ الکباری رمنی اللہ عنما کے کیؤنکہ وہ مکتر میں ہیں اور قبر میموند كروه سرف فريت نغيم كمين كيت بيركدان كانكاح بهي اسي متفام سيسوا اورخلوت بهي اسي حكبه بهولي. فبدامبالمؤمنين عثان برعفان رمني الشرعنه . نقل ب كرحب سبب ناعثمان غني رمني التكرهمذ ف شهادت بائي- لوگوں كو صبال مجاكه حسرت عنمان بن عقان رمني المترعنة كو أنحضرت صلى الشرعلية ألم وسلم کے میلومیں وفن کیا جائے۔اسموں نے نود بھی اپنی زندگانی میں صفرت عالیتہ مینی الندعم الله ا بازت ماصل کی ہونی عقی معراوں نے اس معلطے یں اتکار کردیا اور انہوں نے انہیں اس عِكْه و فن نه بؤنے دیا بلکہ نمار جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے اور کننے تھے کہ اشیو دفن كبير يعى مندس كياجائے الم حبيبين سنت إلى سفيان كدامهان الموسلين سے بين مجد شراف کے دروازے پر آئیں اور کھڑی موکر فرایا خداکی قعم مجھے جھٹورو ٹاکر نمی اس مرد کو دنن کرول ورزبس بامرأني بول كشف ستررسول التدصلي المتعليد وأكه وسلم كرنى بول-اس معلم كعبعد

وہ نوگ آپ کے دفن کرنے منع کرنے سے باڑا سے اسی ان کو جس دن کووہ تشہید ہوئے۔ حبیر بن مطعم اور محيم بن خرام اور عبدالتُدبن زبيرا وربعض اور سمابه كرام رينوان الله عليهم نه أكران كو و بال سے اٹھایا جمال لاش مبارک پڑی ہوئی تھی اور بقتے میں لے گئے و بال بھی مفسدین دفن كرف سے مانع آئے آخر كوشن كوكب ميں لے لك اور جبير بن مطعى منى الله عنه وغيرو ف ماز جاندہ بڑھی ا دراسی مجگ قبر شرافیب کھدوا کران کواس ہیں رکھ کدان کی قبر پر ایک، د اوار بنا کران کے و فن كو چيا كر أ كي عن كوكب أبان بن عثمان رسى الله عنه كا ايك باغ عمّا جو بين كے نثر ق مي منااس علم لوك لين موتل كو دفن كرف سے نفرت كرتے تھے كتے بين كرا كد ورحفرت عثمان رضی الندعنهٔ اس مجکه کھرہے ہوئے تنفے اور فرمانے تھے کہ ایک میک مردصالح بلاک ہو کا اور اس حبکہ مرفون ہو کا اور اسی وجہ سے بیٹ کھ لوگوں کو مانوس ہو گی۔ بیں میلا اَدمی حجراس عِكُه و فن ہوا حضرت عمّان عنی رضی الله عنه تفع اس کے بعد مروان حب ایام حکومت معادیہ عامل مرسنه مطهر عقر اس مجركو تعبى واخل بقيع كردبا اورس بيشركورسول المترصلي الشرعليه وآلم وتلم نے قبرعثان بن مطعون کی نشانی ہے ان کی قبر بربر کھا کہ لوگ اس کے گرد دفن کے لئے جامایں اور فرمايا - الكَجَعَلنَاتَ لِلمُشَقِينَ إِمَا مُا لِعِنى بمن تَعِيمُ تَقْيُول كا امام بنايا - الحقواكر قرعِثمان بى عقان رسى الله عنه بدر كهديا اور حكم وبأكران كاكرو قبرب بنايس فبرسعد بن معاذ الأشهلي في الترعنديه روز خندن زخمي بوك اورحب حضرت صلى الترعليه وأله وسلم نعبني فرنظ كعباب يں محم كرنے كوان كوطلب فرما يا حيماكه ذكر مسجد بنى قر نظير ميں اثنارة" ذكر موج كاب ان كافون بند ہوگیا بھیرسب حضرت صلی الترعلیه والروستم کے معنور میں حاضر ہوکر بنی فرنط کے باب میں م و \_ كرايخ كلفر ميني نوزخم بيت كليا اورخون باري مؤا اوراس جهان سے رمات فرمائي . رسول انته سلى المته عليه وآلم وستم ن ان كي ناز بنه هي اور حضرت مقداد بن الاسود رصٰی اللّٰہ عنہ کے اللہ کے بیاس حوکلی گئی تقی اس کلی کے ایک طرف کو انصیٰ بقیع میں انہیں کے مکان کے پاس دفن فراہا ۔ سہنموی کمنے ہیں کہ جو تعرامین کہ فیرسعد بن معاذر صنی اللہ عذا کی قدیائے كى ب وه اس ننباكى مجر بيعضرت فاطمه بنت اسد رصى الندعنه كى طرف منسوب ب صادق ب بس شايد انفرحفزت سعد بن معا ذرمني الشعنه كي بوگي اور لكسے فبر فاطمه بزنت اسدر صني الشرعها

شبدس كنف بهوسك ورندا خبارصيح سے نابت بهوا كه حضرت فاطمه بنت اسدريني الله عنه كى قبر شركيف مقبره ابل سبيت صلى الشرعليه وسلم بين حضرت الراسيم بن رسول الشرصلي الشرعليه والوحظم کی قبر مبارک کے باس ہے۔ قبرا بی سعید الندری رمنی اللہ عند نخبریس آیا ہے کہ مصرت عبدالرحمل بن ابی سعید الخدری رصنی الترعنه سے کہ وہ قراتے ننے ایک دن میرے باب نے جھے کہا میرا بیٹا ئیں گوڑھا مو چکا ہوں اور میرے سارے دوست اس جہاں سے گزر چکے ہیں اور میرے بھی جانے کا وقت ہو پیکا ہے زرد کی۔ آ اور میرا یا تھ کیرہ میں فریب گیا اور اس کا باتھ پکرا میراسمارا کرکے بقیع کی طرف سے گئے بیان تک کر ایسی حجر برآ سے جہاں کوئی بھی دفن نز تفاكها حبب ئيں مروں ميري قبراسي عبر بنانا اور كسي كواطلاع نه دينا اور كوجيز عمقه حمال سے لوگوں کی آمدورفت کم رہنی ہے اسی سے میراجنارہ لانا اورکسی کو مجھ برگریہ و نوحرکی اجازت رْ دیبا اورمبری قبر برنیمیر بناہے۔ کہنے ہیں کرجب ان کا انتقال ہوَا لوگ ان کے گھر کے کرم جمع مو گئے کدكب ان كو بامرلايا جائے أيس بكم وستبت لين والد كے كسى كو بھى ان كے وسال كى نبرمذ دی سبح سبح ہی لوگوں کے انتظارے پیلے ہیں ان کی نعش کو بفتع ہے کہا ۔ لوگ تو مجھ مے بنی پہلے ہجوم کی صورت بیں و ہاں موجود سنفے رہنی اللہ عنہ وعنہم بس بیان تک وکہ ان قبور ننر لفیہ كانفا جواصحاب ماربخ نے ان كى نعبتن اور حہات میں اخبار و آثار با كر حبنت القیمیں ذکر کئے ہیں مگراپ جو نبے اور مثاہدے اس مقبرہ عظیم القدر میں اور اس کے سوا اس مبلدہ طبیتر کے گر دوبیش موجود میں اور باوشاہان قدم اور حدید نے ظن و تنمین با تحقیق ولفین سے بنائے ہیں وه كئى قبيمين اور قدير حفرت عبّاس بن عبد المطاب رصنى النّه عنه كاكد بعن خلفا ت عبّاسيه ف ا ور دوسر افسر بنات النبي صلى الله عليه والرونم كاب-معييرا ڤير اقهان المؤمنين رمني الله عنهن كا · يبو مقا فيبه ستيدنا ابراسم بن رسول الشرصال لشعليه والهوسم كا . بأنجوال قسير عقبل بن ابي طالب رصني الشرعنه كالس نف كم إس دعا كي قبوليت كا ایک افر نابشہے۔

چھٹا قنبر صفیہ عمتہ رسول الته صلی الته علیہ واکہ وسلم کا . مع**ا آوال قنب**ر حضرت عثمان ہی عقان رضی الته عنہ کا ۔ اس قبر مبارک میں ایک قبر ہے کہتے ہیں کہ متو تی عمارت اس میں دفن میں ۔

ایک اور قبہ ہے جو چھوٹا اور قبہ فاطمہ بنت اسدر صفح اللہ عنہا کے راستہ میں ہے جو منسوب حلیم سعدیہ وا یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی طرف ہے۔ اور کتب نابہ کے حتیٰی بھی نظر سے گذری میں کہی نے اس کا ذکہ نہیں کیا۔ نہ نفی کے طور پر اور نہ اثبات کے

طراق بر والشراعلم!

یرمشور ومعرون مقامات کا متابرہ ہے لیکن تحقیق وہی ہے جو مذکور ہو بچی ہے بشہر نیاہ کے اندر کے قبؤں میں سے مشہور ترقبہ سیرنا اسماعیل بن امام جعفر صادق سلام الته علیما کا ہے اور اس کا بنانے والا ابن ابی اله بیجا وزیر طوک عبید سید میں جس نے معرد فعبا کو بھیر نئے سرے سے بنایا ہے۔ اس قبہ کی عارت سال میں بنائی گئے ہے کہتے ہیں کہ بیر صفرت امام زین العابرین ونی التا دور اللہ عنہ کی دولت سرائے کے در وازے سے شمالی جانب ہے اس کے بیرونی دروازہ ونی دروازہ

اور دروازه باغیچ کے ایک کنوال ہے ہو اہم نین العابدین رضی الدعنہ کی طرف منسوب ہے اس کا یہ بیاروں کے سے شفا ہے : نقل ہے کہ ایک روز صفرت امام محمد باقر رسنی اللہ عنہ حالت صغیر بنی یم اس کنو کمیں میں گرسکتے سخے اور امام زین العابدین بنی اللہ عنہ نماز میں سختے بصرت نے عابت توکل وصفور و رضا اسے نماز قطع نہ کی رہنی اللہ عنہ نما طرف منسوب ہے اس زمانہ میں اکٹر لوگ جانب ایک مسید ہے جو امام نین العابدین رسنی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے اس زمانہ میں اکٹر لوگ اس کی زیارت سے محروم ہیں ابنے سے باسر ہمیں اس کی زیارت سے محروم ہیں اب رہے وہ مشاہرہ مشہورہ جو مدیم مطردہ میں بغیج سے باسر ہمیں وہ تین مشہد میں .

اقول میں افضل داعظم مشہدمقدس سنداد شندار حضرت امیر تمزه برعبدالمطلب رمنی اندعنه عمّ رسول الشرصلي الشرعليه وآله ولتم وانحرة من اليضاعة . اصل بنا اس قبه عاليه كي خليفة ناصرالتربي کی ماں ها هے کے ہے اور وہ پیقر جس برتاریخ بکھی ہے بعض جہال نے مب مصرع سے جهال تضرت اميرهمزه رضى الله عنه شهيد بوكر كري شف الفاكريها للركهي اورسلطان قاتنیا نے سام میں اس کے نصی وعمارت میں نوسیع کی اور دوسری قبر جواس میں ہے۔قبر متقرتر کی کی ہے جواس عمارت شریف کا متولی تھا ایک دوسری قرصن میں ہے بہایک متراین کی قیرے امرائے مدینہ سے کسی کوید گمان نہ گذرے کریں قبور شهمار ہیں اور زار ہے جاسية كرعيدا للدين جن رصى الله عن بركربيذا حفرت اميرتمزه رصى الله عنه ك بجانجين اور مصعب بن عمير رضي الترعنه بريمجي سلام ريسه. بير دونول حضرات مجي ويبن مرفون يين -حضرت ابوجعفرامام محمد مافخر رمني التدعية سه روابين كهنفي ببركه حصزت فاطمذ الذهرا سلام الشعليها حضرت امير حمزه رمني الشرعنه كي فنر تثرلف كي زيارت كو ملياكرتي تنعيس اوراس كي اصلاح ومرمت کیا کرنی تفیی اوران کی فریشراب کی علامت کے لئے ایک پیشر رکھا نھا اور حاکم حضرت امرالموثین على كرم الله وجهه سهر واليت كرت بيل كه حفرت فاطمه النهرا رمني الله عنما مرجميعه كوحفرت امرحمزه رمني الله عنه كي فبرشراعب برمايا كرني نفين اور ديال حاكمة مازيرهني تقبي اور روتي اور دوسری روایت میں ہے کہ مهیشہ دو تبن ون کا فصل دے کر فبور شهدار اُحد کی زیارت کو جاپاکرنی تنمیں اور جا کرنماز ٹریفتی تنمیں امدان کے دا سطے دعا کرنی تنمیں اور روز تنمیں فضیات اُصداور شہدائے اُصدی انشاء اللہ تعالی ایک علیمدہ فصل میں ذکر کریں گے۔

دوسرا مشہد مالک بن سنان والد ابی سعید خدری رمنی اللہ عنبا بیم شہد نزیعب میبنہ
منورہ کی شہر نیاہ کے اندر غرب کو واقع ہے اس بید ایک قدم قنبہ ہے اور بربطرز فرجم البناء
ہے رمنی اللہ عند شہداد اُصد سے بیں کہ ان کو ویاں سے نقل کرکے بہاں دفن کئے گئے بینفام
قدیم زبان میں داخل بازار مدبنہ منورہ تخا۔

قدیم زبان میں داخل بازار مدبنہ منورہ تخا۔

منسبرا مشهد معرون بنفس ركبه وهُوَالسَّيِّيدُ الشِّرِلْفُ الْمُكَوِّبُ بِالْمَهُدِي مُحَتَّدِ بْنِ عَبُدُادلْسِ بُنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَنِ بْنِ عِلِيَّ الْمِتْضَى سَلَّامُ اللَّهِ وَرَحْمُتُهُ وَبَرَكَا تُعُمُّ عَكِيهُم أَجْمَعِيْنَ جو زمان ابي عبفر مضور مين شهير بون تق. بيمشمد مرية منورہ سے باہرے حل سلح کے شرقی جانب اور اس برعالی مقبرہ بنا بواہ اور ایک بڑی مسيد حس كے قبله كى حانب ايك نهر عين زافات جارى ہے حس كے مشر تى اورمغربى جانب سیرهاں ہیں اوراس کے درمیان ہی حتیہ عاری کیا گیا ہے کہنتے ہیں کرحب نفس دکبر دینی مُحَمَّد بن عَبُدُ الله بن الحسن المنتنى بيمنصورعباسى بيخروج كيا ببرت سے لوك ان کی متابعت میں آ گئے منصور نے اپنے چیا عبلی بن مُوسلی کو جار سزار آدمی وے کران کے مقابله كم الد مجيجا عليلي بن موسلي حبل سلع مير آبا اور كمج وتوقف كبا اور محربن عبدالتر کو کہلا بھیجا کہ آئے خلیفہ کے ہاتھ بہرمعیت کرلیں قوائپ کو امان ہے۔ انہوں نے جواب دبا خدا کی فتم عزت کی موت خواری کی زندگی سے مہنز ہے لیں آپ اور آپ کے تین سواصحاب نے طنل کا مل کیا اور خوشبولگانی عیسی اور اس کے احباب بیشمله کردیا . تين دفعداس كوتسكست دى أخراببب كنزت اعدارك ناب مذلا تعربوك معلوب سو گئے ابن جوزی کے بیٹ نے نے ریاحن الا فہام میں بچھاہے کہ عبیلی بن موسلی نے ان کے سمرمبارک کومنصور کے باس مجیما اور ان کے بدن کوان کی مبن زینب اور ان کی دفیر فاطمہ نے چکے سے چھیا کر بقتع میں دفن کر دیا دیمن صبیح جومتفیض اور مشہور ہے جس کو مطری اور اس کے متبعین نے ذکر کیا ہے یہ ہے کہ ان کا دفن اس منعام میہے ان کا قتل احجاز رنب کے فریب ہوا بومشہرسان بن مالک ہے اور صفرت سلی اللہ والم نے اس عجم وعالیے

استسقاء کی منمی کیتنے بیں کہ فود الفقار علی مرتصیٰ سلام اسٹرعلبہ سمی ان کے باس ستی علیسی بن موسی نے ان سے کھینے کران کے قتل کے بعد منصور کے پاس بھیجدی اور اس سے رشید کو ملی اصمعی كتنا بع كرئين في اس كود عجا اس كا عناره فقرت تق اور ففره لعنت بين بيني كي مذى كو كتيب اوريه ووالفقار حضرت اميرالمومنين كوسرورانبا بسلى السعليه وآله وسلم سع ملي على جرطرت كتب سيرواحا ديث بيرمسطور ب بخبرين بكروز فتال عبدالله بن عامراسلي حو ان كالعاب سے بیں گئے ہیں ایک ابر ہمارے سروں براکر ساب کرے گا اگر ہم بر برسے گا تو ہماری فتح ہوگی اوراگ ہمارے اوبیسے گذر کروشمنوں کے سروں پر بینچے کا نوجان لو کرمیرا نون احجار رسیت بر برشك كالعبداللهن عامر كنف بن كردالله وبياسي بؤاجبيا محتربن عبدالله في كها نفا ايك ابر کا ٹکرا ہماسے سرم پیدا ہوا اور ہمارے مرسے گذر کرعینی بن موسیٰ کے سربیساب کرنے دكا أخران كو نتج بوني اورمحد بن عبدالله في شهادت عاصل كي اوران كاخون احجاز ريب بدبرا نقل مع كم محدّ بن عبدالله كي طرف سي عبدلي بن موسى في حضرت امام مالك وهذا الله فلم كوبهت بنوابا تنفاكبونكم بيران سے موافقت رکھتے تھے۔اس دافعركوا مام فررى نے تبم فی زبارة الربینیع میں ذکر کیا ہے۔ اہل بقیع کی زیارت کا سنت طریق میسے کر سیکے بوقت زبارت يه وعا يرشع اللَّهُسَّ اغْفِرْ إِكِهُلِ الْبَقِيْعِ العَهْدِ اللَّهُ لَرَ تَعْرَمُنا اَجْرَحُهُ مُ وَلاَتَفْتِنا كِعُدَهُ مُ وَاغْفِرُ لَنَا وَكُهُ مُن اس كے بعد يا اس سے بيك كباره كياره بارسورة اخلاص بيت اورسورهٔ اخلاص کا برصنا مفره کے قربیب سنت مولدہ ہے اور خبر میں ہے کہ ہو تحق مقب ين أوس اور كلياره بارسوره اخلاص بيشه كداس كا ثواب امل مقبره كومرس بيهيج اس كورتعداد بر مرده کے جواس مقبرہ میں میں اجر دیا جاتا ہے اور جاہے سلام میں سارے آل و اصح<del>اب</del> ومومنین کوجواس مقره میں بین شرک کرے اور ابنا منه فنبر شر کفیرعمة رسول الشرسلی السر علبه والهوسلم كى طرف كريب جوباب بقتع كے باكي منصلاً مدفون بيں اور شخ بھي ان کی زیارت برکرے رضی الترعنبا علائے مثاخرین اختلات کرتے ہیں اس امریس کر کس کی زیارت سے ابتدام کرے ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ پیلے حضرت عباس منی المدعنة كى زيارت معدالمكر ابل سبين رسالت رضوان الله عليهم الجعيب كرے اس كئے كرير اسبل

وافرب ب كدان حضات مع كذر كردومرول كي زبارت كرنا سوء ادبي م كفت بيس كدنها نه قادم مين ابل مدینه کاعمل همی سیی ریا اور لعبض مشائخ متاخرین امل مدبینه مثلاً شیخ محمد بن عراق وغیره کو نبی لوگول نے اسی طرح مشاہرہ کیاہے اور شیخ نرکور بٹے متبع صنت رسول الشرصلی الشدعليد وآلہ وسلم اور براسے متعتی تعمے بعض علما حضنیانے بھی اسی بات کی تصریح کی ہے اور کلام سہنموی بھی ملفن مقامات میں اس کی نائیر کرنا ہے سکین انہوں نے ارشاد میں کہاہے کہ زائر پیلے موقف النبی سالی اُند علیہ والے والم کا قصد کیے جو دارعقبل کے نردیک ہے اسی لئے منقول ہے کہ انحضرت ملی اللہ علیہ والهوسكم وبأل تشرلف فرما جوكر كفرات بوت غفه اورابل بقيع بيدو ماكرت تف أحبل اس حكم ایک چھوٹی سی معجدہے اس کوموفف النبی علی التراب برواکہ ویٹم کھنے میں اس کے لبدوفسدز بارت سيدنا عثمان رمنى اللدعنة كريع بجبر صغرت فاطمه بنت اسد والده سيدنا على مرتعني سلام الشد عليه اوعليه كى قبر شراعيندكى زمادت كاكرے بعجرستيدنا ابراہيم بن رسول الله صلى الله عليه وَاله دلم كى زبارت كاكرى مهرازواج مطبرات مهرامام مالك مجهرامام نافع بهيرمضن عبّاس ميرمنزن صفية عمّة رسول الشرصلي الشرعليدوآله وسلم ورمني الشرعنم الجعبين كي زيارت كرے اور حوان كے ساتھ ان كي ببنيس دغيره كرجزو شرلعيث حضرت رسول التأصلي التدعلب وآله وسكم بس إس لئے كه تقدم دوسمرول كيان بدلازم ننبس به ندمب اعدل واقوم ہے. والتداعل! ایک گروه اس طرف گیا ہے کہ رہارت کی ابتدار حضرت عثمان بن عقان رمنی اللہ عنہ ہے کو اور کتے ہیں کہ وہ اہلِ اقتبع سے اضال میں ابن فرتون مائی وغیرہ نے اس ندمب کو ترجیح دی ہے ا ورکتے ہیں کہ ان کی زیارت پہلے اگر کسی ووسرے کی قبرے گزینے کا اتفاق ہو توسلام کرے اور چل ریسے تقور اسا نوقف کرے میں گردہ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت عثمان رہنی اللہ عنہ کے بعد حضرت عبّاس رمنی الله عنه اور حولوگ آپ کے مقبرے میں دفن میں ان سے ابتدار کرے اس کے بعد ارواج مطبرہ مطرت ماکشہ صدیفنہ رسنی اللہ عنہا اور جولوگ ان کے ساتھ مدفون میں برسلام کرے اس کے مشہد عقبل بدائے زیارت کرے اور کافی دیر کے لئے مفہرے و سا میں میں طوالت کو ملحوظ رکھے کیونکہ یہ موفقت نبوی سلی اللہ علیہ والہ ویلم ہے اس کے نزدیک وعا فنبول ہوتی ہے اس کے بعد سنبرنا اسل ہم ہن رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وَالدِ دسمّ کی زیارت کہے

آ ورجو لوگ ان کے ساتھ مدفون ہیں مثلاً آپ کی ہمشبرگاں وعثمان بن مظعون رصی التہ عنہم اور مجبر دوسرے اسحاب کرام جو اس حجم مدنون میں اللہ تعالیٰ ان سے راصی ہو کی زیارت سے نشرف حاصل کرے اور بعض علماء کا ماحصل سر ہے کہ ابتدا کے زبارت تو قبہ حضرت عباس بینی المدعند اور جو لوگ آپ کے ساتھ وفن ہیں کیے اس کے بعد ص بزرگ کی مرار اُنی جا سے کیونکہ وہ جس نتان و حلالت کے مالک میں بغیر سلام کے ان سے گذرجا نا عالم مرفت مناسبت وطریقیہ ادب سى بعيرب قَالَ كِنْفُهُمْنَ وَحَمُوكَ مَقْصِدُ صَالِحُ لَاكِفُدُ مَحَمُ عَدْم رِعَاكِمَ الأنفل والأسترن بعن بعن بعض في كهاب كريس مقصد صالحب ساتهاس كم صررتهي كرنانه رمايت كزناب ميى افضل اورا شرف ب ابل مينك علما، كي ايب جماعت سي تابت بواب كدحب وه زبارت بفيع كاقسد كرنت بين وه موقف نبي سلى الترعليه وآلبروهم پر جانے ہیں جہاں صلحہ اور سلام عوض کرنتے ہیں اور نمام اہلِ بقینع کے لئے و عاکرتے ہیں اور الماب كرندين اور عفر بغير كفون بون كاس بيز ك بغيرك وه كهيرك فر پرُركبين اس طريق كواختيار كيفي بين منلند ان حفات كافعل بالور حفرت عليه السلوة والتلام سے ے اگریمی بات تیوت کو پہنے چی ہے اور ان حضرات کا قصد مجروا تباع سنت ہے تومہتر ہے بعض علمار نے کہا ہے کہ اگر برفعل حفرت صلی الند علیہ وآلہ وستم سے مروی ہے سرحند صحت کومنہ بينها ہو اوران حضرات كامقصدا تباع سنت ہونو تمام ہے ولىكين اس ميں شاك منب كداگر موقف بدا لكاكتات عليه افضل السلوة واكمل التعبات ميس سعادت وقوف عاصل كرت زيارت مفربان أنحضرت صلى الدعليدواله وتلم سع متفيض موتو نهابت بي مناسب بهدكم موصب مزيد اجرو بركاث و ثواب وحنان ببو كا والسّلام -

"تَكُمِيْنُ فِي زِيَارَةِ أَهْلَ لَلْيُتِ"

فعل خطاب بہن حفرت امام جعفرصادق سلام الشرعليه وعلى سائرا بل بيت النبوة سے نقل كريتے ہيں آپ نے فرطابا كر جوشخص آئر كرام ميں سے كسى ايك كى زبارت كى توگو يا اس نے رمول النشر كى زبارت كى كہمى نے حضرت امام موسىٰ رمنا رمنى الشرعنہ سے بوض كيا كر آپ مجھے زيارت الم بہت يمين قول بليغ وكا بل موليت فرائيس جو ميں لوفت زيارت بيٹھا كدوں آپ نے فرما يا كر جب تواما مهيت

السّلام عَنْنَكُمْ عَنْنَكُمْ عَالَهُ لَهُ عَلَيْهِ وَمُخْتَلِفَ الْمَلَاكِلَةِ وَمَهْبَطَ الْوَحْي وَ الْحَارِنَ الْحِلْمِ وَمُنْتَحَى الْحُلْمِ وَمُخْدِنَ الْخُمْدِ وَالْحَلْمِ وَمُخْدِنَ الْحُمْدِةِ وَالْمَلَاكِمِ وَمُنْتَحَى الْحُلْمِ وَمَنْ وَالْمَلِكِمِ وَمُخْدِنَ الْحُمْدِي وَالْمَلَامُ عَلَى الْكِرَخَ الْمَلَامِ وَالْمَلْكِمِ وَمَعَلَى وَالْمُحْلِي وَالْمَلْكِمِ وَمُنَاعَ النَّجُلِي وَمُعَلَّالِمِ وَمُعَلَّا اللَّهِ وَمَعَلَى وَالْمُحْلِي وَاللَّهُ وَمَعَلَى وَالْمُحْلِي وَمُعَلَّمِ وَمُعَلَّمِ وَاللَّهُ وَمَعَلَى وَاللَّهُ وَمَعَلَى وَاللَّهُ وَمُحَدَّى اللّهِ وَمُعَلِينَ وَوَكُونَة مَا اللّهِ وَوَرَثَة مَسُولِ اللّهِ وَالْمُحْلَة وَاللّهُ وَمُعَلِينَ اللّهِ وَمُعَلِينَ اللّهِ وَمُعَلِينَ اللّهِ وَمُعَلِينَ اللّهِ وَمُعَلِينَ اللّهِ وَوَكُونَة مَا اللّهِ وَوَكُونَة اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

تیر مرواں باب فضائل جبل اُ صدیر جو محب محبوب سیدالانبیا صلّی الله علیدالدولم ومنز لستیدالشهدار رضی الله تعالی عنه ہے ؟

غزوہ احد کی تفعیل واحوال دیگرغزوات کے سامقہ کتب سپر و تواریخ میں مذکور ہے اور اس منعام میں جتنا مناسب ہے صرف بیان فعنیات احد و فنور شعدار ہے جہنوں نے اس غروہ میں شرف شعادت عظمی عاصل کیا ہے صبح بین میں ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وآلہ وستی جا آئھ

كى جانب اشاره كوت ، وك فرمايا هلدَ الجبل يُحِبُّناً وَنَحِبُهُ لَعِنى بِهِ بِهِارْمِم عَصِمِتْ كُونا ہاورہم اس سے محبت کرتے ہیں اس کلہ کا آب کی زبان مبارک سے کئی بارصاور سؤاہے پنانچ تعدد روایات بخاری اس کی مظهر ہے جھزت انس بن مالک رضی اللہ عدرسے رواہیت ہے أباب محكه ابك ون سرور عالم صلى الله عليه وآله وسلم في نظر مبارك حبل احد بريري . أب ف الله اكبر كه كرفر ما ما هٰذَا جَبَلُ كِيُبُنَا وَنُعِبُّهُ عَلَى بَابٍ مِنْ ٱلْوَابِ الْجَنَّةَ وَهَٰذَا عَلَمُ كِجَبَلُ بَنُوضَنَا وَ كَبُعْضُه عَلَى باب مِنَ ٱلْواكِ النَّاسِ بربهار ب برام مع معبَّت كراب اوريم است مبَّت كرت بي رجنت كدروازوں سے ايك دروازه برہے اور برعزے برہم سے بھن ركانا ہے اور ہم اس سے بعض رکھتے ہیں ہے دور زے کے دروازوں میں سے ایک در دانسے بیہے ای سے معلوم برونا ہے کر مخبات اور لبھن سعادت اور شقادت نباتات میں بھی بیدا ہے امام نووی كت بيركه حديث مين مذكور محرّبت جانبين سے مفہوم ہوتی ہے لینی انحصرت علی الله عليه والدوقم كى محبت مبارك دبل احدست ا ورحبل احد كى منبت سرورعا لم صلى الله عليبرد آله وتتم سعسب ببر حفيقت برممول معاوراس لئي ببهار معنت سعب لِكَ الْمَاءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّم المِن انسان قیامت کواس کے ماتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں مجبت کتا تھا یہ معی ضرورہے جب معتب سرورانببارصلی النه علیه وآله وسلم کا بواجوا الروان کے سردار ہیں۔ اس کی حاکم بھی جوار سروطلم صلى الته عليه وآلم وتلم بين موئي مبشت كي ورواز يرب بهارون مي عثق ومبت كاآغاز نبا مريحم و تبيير و ذكر حل وعلار ب إن مِن نشين الك يُسْبِعُ بِعُسْدِهِ ونيا كي كوني البي فض منهي جررب تعالیٰ کی تبیع مذکر تی بوجب بہار اور تمام جمادات محل دکرونسیع مولی تعالیٰ کے بوئے اگر مبت صبيب ملى التدعليه وألم ولم ببر مجي موموف مبول تومشكل نهبس موسكتي -سرِّحب از بی در سم اشیا، جاری است

ورنه كل مكن بلبل مسكين فربا د

مخففنين عُلا، اس بات بريين كه أنحضرت صلى الله عليه وأله وسكّم تمام مخلوق كي طرف مبعوث بوسي بي اورتهام موجودات نه صرف محضوص حق والنسى و الابحد بين ملكه آپ سب عالموں كے ربول ميں حتى كونيا انات وجمادات كے بھى اور الخفرت سى الدعليه واله وسلم كا اس حيل رفيع المحل كو خطاب فرمانا كم اسكن .

كِا ٱحدُ كَالْتَمَا عَكَيْكَ زَبِي الدُسْكِونِين العِنى العالم المرسكون كية تجمر برايك بني ياشىبدين اسك علم وعقل کی اقل دلیل ہے بچراکیب نے اس قسم سے اسے مخاطب فرمایا عشق ومحبّت لوازم فهم و عفل سے سے اور پھروں کا آب بیسلام عرض کرنا قبل از زبانہ نبوت اور ستون معبد شرایت كاناله كرنا اورمغارقت ببررونا جيب زكور موجيكات اس مطلب كيدولاك واضحت يجب طرح ابل رسنرا تحضرت صلی الله علیه وللم کے شان مبارک بیں دوفتم ہوئے ہیں۔ مخلص ومنا فق ويس الكن مدينه بهي قعمت بدبر بين وللمذاحبل غبرمنا ففان ابل بشرار ك در جات كوينينا اور اخرت میں ممی میر دوزخ کے دروازے برہو گا غزوہ اُحد کی عزبیت کے دن ابن اُبی اور منا فغول کی ایک کیٹر جما عن آنحفرت صلی استرعلیہ والد وستم کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر أسي سين جبل أعدتك جومقام مدّليقول اور حبيبول كاسب نرما سك اور ريذك قريب ہی سے بھیر نشقا دت گاہ کی طرف رجوع کیا ۱ ورممیت وعداوت کو ساکنین کی محبت وعدارت سے تاویل کرنا اہل محبت کے نزویک ایک بعید امرہے بعض کھتے ہیں کہ بیاں متت کناب ب مرترت وخوشی سے جو الخفرت صلی الله عليه وآله وسلم كوسفرسے مراجعت فرماتے وقت قبل وصول برمرينراس حبل كومشامره فرمان سے كداعظم وار فيح علامات مربيز طبتبرے مامىل سؤا كه تى عنى اور وه أنحضرت صلى الله عليه وأله وسلّم كوفريب مدينه طبته وابل مدينه سعه خريشات أخرد بباتفا ببركام معتبول كاب اوراس وقت حضرت سرور عالم صلى التعليه وآله وسلم كى متبت و ساوت كا الران ونول بهارول سفطام بيرس كاجي ما ب ماكرد يجد برا أعدى طرف حس وقت نظر کی جاتی ہے تو ایک نور وسمر ور اس سے نظام رہوتا ہے اور جس وقت حباعیر كى طرف نظر حانى بداك ظلمت وغم اس صحاصل بذنا ب اشتقاق لفظ أحد كان درس ہے بمبنی انفراد وانقطاع کے اور بیمونی اس بیصادق میں اس لئے کہ وہ ایک کوہ پارہ ہے بر مدینه منوره سے جانب شمال کو دویا زباده کم میل کے فاصلہ رہیب اور کسی بہار سے میل منیں رکھنا اور برمجی ہے کہ وہ جو نکہ اہل ایمان و توحید کی نفرت گاہ ہے اس واسطے اس کا بر نام رکھا گباہے اور کوئی دوسرا نام اس کئے موزون بھی منبی تھا بخلاف عبر کے کہ وہ ایک حریثی گھے کا نام سے جوطرح طرح کی بائوں سے موصوف ہے اور روایت میں آیا ہے کہ اُصلاکی

بہارہ جنت کے بہاڑوں سے حب تم لوگ اس میسے گذر و تومیوہ اس کے درخون کا کھاٹا اگرمبوه نه بهونواس کے دبلل کی گھاس وہی محم رکھنی ہے اور زیبب بزت سط زوم انس بن مالک رصی الندعن سے روایت کرتی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کمٹنی تقییں کرتم لوگ عاکرزبارت اُحد كروا ورميرے واسط و با س كى كھاس وغيره لاؤ اور صديبيث ميں أباب كم اُحَدُّ عَلَى مُكُنْ مِن أَنْكَانِ الْجَنَّةِ وَعَلْمِ الْعَلَى مَكُنْ مِنْ أَزْكَانِ التَّارِينِي أُصدابِ كون بربع مِنْ كحكونول سے اور عیرایک کونے برہے دوز خرکے کونوں سے اور طبرانی عمرو بن عوف سے روایت کرتے مِين كرصفرت سلى الشرعليدواله وتلم في ولا كم أرْلِعَن جِبَال مِن جِبَالِ الْحَنَّةِ وَأَلْرَاكِفَنْ الْمُارِ مِنْ ٱنْهَارِ الْحَبَنَّةِ وَٱسْلَجَنْهُ مَلَاحِيرَ مِنْ مَلَاحِمِ الْحِبَنَّةِ . فَيْلَ فَا الْجَبَالُ قَالَ أَحَدُ مُحِيْبُنَا وَنُحِبَّهُ مِنْ اَحْبَالِ لَحِنَّةَ وَوَرَرَقَانَ جَبِلٌ مِنْ اَحْبَالِ الْحِنَّةِ وَالطَّوْرُ حَبَلٌ مِنْ اَحْبَالِ الْحِنَّةِ وَكُسْبَانُ حَيَلٌ مِنْ أَخْبَالِهِ لَجُنَةً وَ وَالْاَنْهَا وُ إَنْ لِعَتَهُ الْبَيْلُ وَالْفُلَاتُ وَسُيِحَانُ وَجَيْعَانُ وَالْسَلَاحِمُ بَدْمْ وَأَحُن وَالْحَنْدَى وَالْحُنْيْنِ لِين عِلِدِ بِهِارْجِقْت كے بِهارُوں ہے ہیں جارہری جنت كى نبروں سے ہیں اور چارجىكى بير حبنت كى جائل تي سے اصحاب فيرون كيا يارسوال شر صلى الترمليه وألمه وسلم وه جارميني بيال كون سيبي فرمايا أحدب وه مم كو دوست ركفنا باور مهم اس کو دوست رکھنے ہیں دوسرا روحان نمیرا طور اور جو ننھا لبنان کیارجینی ننہریں بریں اقل نيل دوسري فرات بنميري سيان اور دوي عني جيان اور جار عكيس اقل بدر ووم أحد وم نعندن اورجهارم منين ابن ننبيبه نعاس مديث كومنتقر ابروابت الومرره رصى الله عنه روایت کیا ہے اور ملاح (منرین) سے سکوت کیا ہے بعض روایات میں آیا ہے کربین الحرام کی بنیاد حجز قسم کے بہاڑ و سے ہے۔ ابوقیس طور : فدس . در فان ۔ رصوی اور اُحد ابن افیٹیبر حضرت انس بن مالك رصى الشرعند صدروابيت لات بيس كر أنحضرت صلى التدعلب وآله وسلم ف فرما باكرحب الشرتعالي في كوه طور برجلوه فرما إتوا لتدنعالي كى سطوت اور عظمت سے جھ پہاڑا رہگئے تین جن میں سے مدینہ منورہ برآن گرے اور تین مکة مفظر برجو مدینہ منور ہمیر گرے وہ احد و زفان اور بنوی میں اور مکم عظمہ کے حرا شبیرا ور تُورمیں و زفان مئة نزيب كى استربر مدينه نزليب سے جار وربد كى فاصلے بہے جس كے تعلق ملجد

ما فورہ میں کچے ذکر کر دیا گیا ہے۔ رسوی تینغ نامی مفام پر واقع ہے یہ بھی مسافت مذکور بہے اور شبیرمنا کی بیاڑی کا نام ہے۔ ابن شبہ جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنه کی روایت بیں بابن کوت میں كرجب حضرت موسلى اور بارون علبهما السلام لقصد ج ا ورغره مكم معظمه من أن اور كون تقوقت مدينه منوره مين ميني حب وه جبل أحدبيه بيني ناگاه حنرت باردن عليه السّلام كوبيام امبل بينيا . آب كا وصال بوكيا اوراسي حبل أحد مين دفن بوك اب كان كي قراس حبل فيع الثان پرمشهور ہے جس طرح اس مکان کرامت نشان کے سان میں موزمین نے بیان کیا ہے کئے بب كماس حيل احديدا كي مسجر ب بسي تعبن فقرار فرون لاحقد نع تعبير كرايا تفا اور سرورانيياً صلى الترطيه وألم وسلم كاصعود اس ميار بيركه كسطرف عديده عقر تحقيق منيل سوا.أب کی نماز معبد فتح قریب احد کی بابث ایک انز وارد بهٔ واست سکین وه نارس کے متعلق کہتے بیں کرآپ وہاں چھیے عقے وہ اور مقام ہے جہاں آدمی کے سرکا نثان ہے علیا کے نزویک الجيسا نثر مصبحوا غفاد كالأق موثابت نهيس مؤا حبريس أيام كة أنحضرت صلى لندعليه وآله ولم مصعب بن عمبر رصنی الله عنه جوشهدار أحدسے بین کی لاش بر کھڑے ہو کہ برآیت بڑھی تھی مِنَ الْمُؤْنِينَ مِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ واللَّهَ عَلَيْهِ اور بِهِ مَا فَرَا فَي اللَّهُ مُنَّ إِنَّ عَبْعَكَ وَنِبِيِّكَ يَنْهُو كُواتَ هَلَو كُومِ شَكْهَ دَاءً بعني الصالله بينك نبرا عبد اور تيراني شهادت دینا مے کرید لوگ شہیدیں آپ نے فرمایا کرحب تم اُس ریر آور تو اس کے شہدار برسلام كباكدو حببتك زمين وأسمان فالم بين سه ليف سلام كاجواب ديت جائين كماس كم بعد ووسری دیگر د وسرسے شہداء بر کھڑسے ہوئے اور فرمایا کہ بر میرے اصحابی ہیں قیامت کے دن بين ان كى كُوا ہى دُ وں كا- الوبكيە صدّابق رصني النّدعنة نفع عض كيا بارسول النّد صلى الله عليه والروستم كيابهم أب كے اصحابی نهيں ميں أب نے فرطابا بال مرب اصحاب بوليكن مكين بينين ما نناكم تم مير العدكيا كرو كي به تو دار ونياس ملامن بهوكر كئ مردى ب كرجب الخفرت صلى المتدعلية والدوسم إين جيا حصرت محره بن عبدالمطلب بدأك دعجها كرسيدا الشهدار دسني الندعة کے کان اور ناک کئے بوئے ہیں اور بیٹ مجھاڑا ہوا اور حجر کو کم پایا فرمایا کہ اگر صفیہ دنی الله عنها كے عملين ہونے كا فكر ند ہونا اور بركر ميرے بعد سننٹ ہو جائے گی تو ئيں اس كو

یوننی چیورا دینا که مانور اور برندے ان کو کھا جانے اور مجھے اتنی مصیبت نہ بینی ی اور فيه برگزاس سے زیادہ غصته و نارانسکی ولانے والی عجمہ برکھزا ہونا نہ بڑتا۔اسی اثنا میں جريل ابين وى اللي بيني مكتوك في أهل السَّل السَّا السَّايْع حَسَّزَة كَينُ هَبُدُ الْمُطَّلِبُ أسندا منو وأسد سمول مين إليان بيع سلوات مين هزه اسدالله اورار رمواللم فيم كفين اسك بعد آب فانهي جاور ببنان كاحم ديا اور نماز جنازه سنز تكبيرون ادا فرائی اور دفن کرد بے گئے شہدائے اُحد مینماز جنازہ ادا فرمانے کے متعلق علمار کے درمیان اختلاف ہے۔ الو داؤ د اور حاکم اپنی سیحے میں لاتے میں که حضرت صلی التدعلیہ واکہ وظم ن فرابا كرحب أحدك دن بهار عباليوں ربي كي منهنيا عقامينيا الله تعالى فان كى روحوں کو سبز مبالوروں کی شکلوں میں نبد بل کہا کہ حبنت کی تنہروں سر مینج کہ ما نی پینتے رمیں اور مهشت کے میوے کھاتے رہیں اور سونے کی قبذیلیں جوئز ش کے نینچے معلّٰق ہیں ان ہرجاکر مفہریں اور اَرام کریں ان شہیدوں نے عوض کیا کہ اے رتب العزّت کیا اجھا ہونا کرہا ہے بھائی جودنیا میں ہیں انہیں ہمارے آرام اور آسالش کی خبر مینیجے ناکہ وہ بھی جہا رکی کوسٹسش كربي اوراس بزرگ كام كے كئے بير منستني وك الت كو راہ نه ديں حضرت حتى نعالیٰ نے اُتِتاد فرا يا كەتمهارى خېرئىن ان كومنىيا دۇن گا. بھىرائىت كىرىمەندازل فېرمانى وَ لَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ تَعْتِلُو الني سَينِ اللهِ المُواتُا بَلُ الْهَاءُ عِنْدَ مَلِقِهِ مِي زُوْدُن - ان الركور كوج الترتعالى كواسخ میں قتل بولیکے ہیں مروفہ گمان نکرو بلکہ وہ اپنے رب کے زرد کے زندہ میں اور رزق دیتے جانے میں ۔ مدیث میں بھے کہ انحضرت ملی مندعلبہ وَالہوستم مرسال کے شروع میں شہدار اُحد کے فبور بیہ تنتزلف فرما بوك يضاور فرات استكام عكيكم بيماصكر تشر فنعنس عُفيى الدّاب تم بيسلام بواس سبب عدكتم فيصبركها ورآخرت كامكن بهن اجماب بطرت إبن ع رسی الله عندسے منفول ہے کر جوشخنس ان شہدارسے گذرے اور ان برسلام کرے بیر مامت تك اس بيسلام تميين بين ان شهداد الحداور بطورخاص قرسندانشهدار صغرت حمزہ رسنی اللہ عنہ کی قبر مبالک سے سلام کی اُواز کئی بار سُنی گئیہے اس کے متعلق سلف سے اخبار وآثار بهت نابت بوئے میں قول صبح کے مطابق شهدار اُحد کی نعداد سترہے تاریخ

مہنموی رحمۃ اللہ علیہ میں ان کا شار موجوج ہے اور ان کے مواضع قبور کی تعین میں مہت کوسٹسش کی ہے۔اب موجودہ خواجہ میں حضرت میدالشددار رضی الدّرعن کے مشہد کے فی جانب ایک اعظم كهبنبا مُواجه اس مين فبورشهدار مين ليكن فبرول كي شكلين نهيس بني مو يي مين وضوان المنزنعالي عليهم الجمعين - رواميث سے كرانحضرت صلى الله عليه واله وسلم في ثمين تلين شهيدوں كوا كيكيے یں بیٹیا اور فرمایا جس من کو علم قرآن زیادہ ہے اس کو قرمیں میلے اٹارو اضار صحیحہ بیں آیا ہے كرجيباليس سال ك بعد تعفن قبورشهدار كوكهولا تو دبجها كدان كحرجم بعيولوں ك غنبول كسطري ترونارة فلكفته ابيخ كفنول مين صبح وسالم موجود تق كوبا اشبي كل بي دفن كباكيات انمي سے بعض اپنے یا تھ اپنے زخموں میر رکھے ہیں حب یا تفوں کو دراکیا گیا توان سے تارہ نحون حاری ہوگیا اور اگر ہاتھ کو اٹھا کر بھپوڑ دہنے تو بھپر زخم کی حکر میں بنیا ان قبور شرافیہ کے کھولنے کے عمیب وا تعات سے ایک یہ تھا کہ بعض لاشوں کے و فن میں اس طرح خلط مؤا نفعا کہ ایک رشنہ دار دو مرسے کے باس دفن ہوجا کا ہے تو لوگ حضرت ملی الشرعلیہ وآلہ وستم كى اجازت صريح سے يا ولالت حال سے يا فياس و اجتها وسے ان لانفوں كو كال كال كرجدا و فريمة في تف اور فبروں کے کھل جانے کی وحب بل ہونی تنی اور اکثر اس وجہ سے فبریں کھلیں کہ حضرت معاویر نے لینے زمانۂ امارت میں ایک نهر کھدوا که اسی مشهد منفدس کی طرف سے جاری کی تنفی نولانتین كهل كني تنفيس توان كونهال كمرامك حبكه وفن كروبا حقا امام ناج الدّبين سبى شفا الاسفام ميس الانت بير كرجس وتت امير معاوير ف نهر تكالى عنى اور نقل شهدار كالبين موامنع فبورسة حكم دبا بخنال اس وفت ابك كدال حضرت سيرالشهدارهمزه بن عبدالمطلب رمني التُدعنه كيابولُ مباركُ پرس جبرسے نون ماری ہوگیا تفا اور نقل ہے کہ نہر کھودتے وفت ان کے عامل نے منادی کرانی تنفی کر امیرالمومنین کی منهر آنی ہے جس کسی کا مردہ بیاں دفن مہد آئے اور مردے کواکھیر كرنيال سع مع جا ك- والتداعل بعض شهدارا حدغبرا حديل مجى دفن بويج عقد اس ج سے کر حصنور علیہ الصنافی والسّلام نے فرمایا نضا کہ ان ہیں سے جس کسی کاجہاں انتقال مو وہیں دفن كبا مائ جنائم مالك بن سنان كراسي كروه شهدار سے بيس ان كا انتقال مدينه كے أمار مؤا ان كوويس وفن كيا كياجهال ابمشهور ب رسني النه تعالى عنم. الله مم الحشرنكا

ثُهُ رَتِعِهُ كَامُ الْقِبَاصَةِ المِيْنِ !

## برود بوال باب

بيان فضائل زيارت سيرالم سلين صلّى الله عليه واكه وسلّم بو مقصدا على ومطلب قصائے مؤمنين ومسلمين ہے- اور انتبات حيات انبياء عليهم الصلاة والست لام ميں!

فداوند نعالی نجھے ارشد اور اسعد بنائے۔ شان زیارت حضرت دفیع ایشاں رسول الانس والیان علیبرا فضل ملکوۃ الرجل میں احاد بہت بہت آئی ہیں جن ہیں سے بعض تو صریح الفاظ ریارت فیر شریف و مرفد منیف کی موئد ہیں اور لبعض دیجرا لفاظ وجوہ سے جو منفضن شبوت اس مدعا و مؤکد مصول اس مطلب کی ہو سکتی ہیں ۔ ان ہیں سے جو احاد بیث صریح افظ زیارت کی ہوئی ہیں یہ اور بہتے ہیں اور اکثر مرتبہ حس کو تنہوت کی ہوئی ہیں یہ اور اکثر مرتبہ حس کو تنہوت کی ہوئی ہیں۔

میملی حدیث، مرئ نرار خابری و حبیث کن شفاعتی یعنی بس نے میری فبری و حبیث کن شفاعتی یعنی بس نے میری فبری دیارت کی اس بیر میری شفاعت واحب بوگی اس فصیات بیر خصیص دارین ہے۔ با وجوداس کے کہ اس فعت کی امیدواری سارے مومنین اتن کو بے اور شفاعت سے مراد نتفاعت فاص ہے کہ ان کو اس عمل سے کوئی فاص م تب ماصل ہو گاکران کے غیروں کو با وجود کو زنت اعمال سے برک مرت بر میر نہ ماصل ہو گاکران کے غیروں کو با وجود کو زنت اعمال سے برک مرت برکا جم کو بندیت بار نظر جمال با کمال سرو را نبیار کا حاصل نہیں ہو کا برواس قدعا کا آسکیہ وار ہے۔ یہ کلام بشارت انجام اس امرکی مشعر ہے کہ زائر قبرشر لعیت کے لئے شفاعت واحب اور دو مرسے مرتبہ جو از بر بیس یا برکن و حضرت دین اسلام پر ہو گی۔ برکن و حضرت دین اسلام پر ہو گی۔ برکن و حضرت میں اللہ علیہ واکہ وسکم اور اس جبت سے وہ مستحق شفاعت ہو گا۔ و وسمری حدیث تی جو میری فرش لوپ

كى زيايت كريكا اس كم الله ميرى شفاعت حلال موقبائے كي-

السيرى مديث من جاء بن مَرارُ لا تَعَلَمُ حَاجَةٌ الَّذِي بَارَتِي كَانَ حَقاعَكَ كُنُ أَكُونُ كَنْ شَفِينِكًا يَوْمُ الْفِتْيَا مَنْ لِعِنى جو فالص ميرى زيارت كوَّائها ورك سواكياس کام کے دوسری کوئی عاجت نہ ہو مجے بہتی ہے کہ ہیں اس کا قیامت کے دن شفیع بنوں بردونوں صرینیں بلحاظ معنیٰ اور تنین کے صدیث اول کے محم میں میں گرتنیری مدیث میں شرط صدف و اخلاص کو فجو ظ رکھا گیا ہے کیونکہ جمیع اعمال وا نعال میں اخلاص وصد فی شرط اول ہے چوتقى مدسيث. مَنْ حَجَّ فَذَارَ قَبْرِى بَعْدَ وَفَالِىٰ كَانَ كَمَنْ مَارَنِيْ فِيْ حَيَانِيْ جس نے ج کیا بس میری قبر کی زبارت کی میری وفات کے بعد کو یا اس نے میری زندگانی یں زیارت کی آپ فرمانے ہیں کہ میری قبر شریب کی زیارت میری وفات کے بعد میری صحبت كالحكم ركفنى مب إس مديث ك نفظ حين حيات نے حضرت سرور كائنان صلى الله مليدواكم وستم ك تبوت معبت ميات كو والنح كروباب اس مئله كي تقيق بتفصيل اس باب ك اخيريس مو گی اس حدیث کا مضمون کرامن مشحول حدیث اق ل کامثبت ومؤیدہے که زائر فرمٹرلیب ایک نماص فعنیات اور سعادت سے ممتاز ہے کہ دوسروں کو اس سے مہرہ نہیں حیا نجیمعا ب كرام كواورون بيدزبادتي فضل دوجوه بس زار صحابي كاحكم ركضنام بدالساس كرمسيكوني شخص خواب میں حضرت صلی الله علیه واله وسلم کی زبان مسارک سے کوئی حدیث مُنف تو با وجود اس بات ك كراب كونواب بين و كيفنا حقيفت من أب بي كاد يجفنا ب جينانج آب فرات ين مَنْ مَالِيْ فِي الْمُنَامِ فَعَدُ رَسَاكَى الْحُكَّ يَعِيْ صِ فَع مِعِنُواب مِن ديجا لِسِ مِثْياك اس نے بق دیجها لیکن وہ نثرا کئے واحکام کا مثبت نہ ہوگا۔

بالمی مربیش. مَن حَجَّ الْهَیْت وَکَعَرَیْزُرْنِیْ فَقَدْ جَفَانِیْ جِرکسی نَعْ جَ کیا اور میری زیارت نه کی بینگ اس نے جھی برظالم کیا ۔ یہ حدیث عدم حصول سعاوت زیارت پر دعیہ ہے کہ بدر حصول نعمت ج کے نثرف زیارت کو تھی حاصل کریں کیونکہ آپ شفقت اور حرص تواب امت پر نہایت ہی شفیق ہیں ۔

جِيم مرسيت من زَارَ فِي إلى للرين مَن كُنْتُ لَهُ شَفِيهًا وَشَرِيدا يعن جورين

منورہ اکرمری زیارت کرے گاہیں اس کا شفاعتی اور گواہ ہوں گا۔ کتے ہیں کہ سفارش آپ کی گفتارہ اور گواہ ہوں گا۔ کتے ہیں کہ سفارش آپ کی گفتارہ ابل اطاعت کے تق میں دیں گے۔ دوسری حدیث میں ہے مکن مرار قابری گذشت کرا شَفِیعاً قَسَبُرہ نیدا جس نے میری قبر سٹرلیف کی زیارت کی میں اس کا شفیع اور گواہ موں گا۔

سالوں مدست من مرارفی معتبداً كان فی جوكبرى يُدَمُ القيامة ومن كات في حكبرى يُدَمُ القيامة ومن كات في احداث الحريك كات في الحداث الحريك المنظمة المراكم من الامندي كيدم الفياكمة بوست المراكم المال المراكم ال

اً معقوی مدسین من حج حجة الرسلام و خرار قابری و عَزارَ فَابری و عَزاعُووَة و من ارتفاری و عَزاعُووَة و من اَلَ فِي بَنِتِ السُفَدَ سَلِ لَهُ مِسْالُ اللهُ عَرَوْجَلَ فِيكَا فَتَرَعَى عَلَيْهِ لِعِنْ جَسَلَى اللهِ عَرَادِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ لِعِنْ جَسَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَمِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلِهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِهُ وَمِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلِهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلِهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فریں حدمین من کے آلی مکن تک کے الی مکن کے کا بی میں اور میں کا میری معربیں اس کے مناور کرنان جس نے مکر تربیت کی مکتب کی میں ہوری کا میری معربیں اس کے واسطے دو جے مبرور لیکھے جانے ہیں قصد زیارت انحضرت میل اللہ علیہ والہ وتم اور مسجد شراف سے مشرف ہونا جے مبرور و مقبول کے برابہ جے بلکہ جے کی فیولیت کا سبب ہے جو کما گیا ہے اور جوار جے مبرور وہ ہونا ہے کہ جسیل الله بہارا جے مبرور وہ ہونا ہے کہ جسیل الله بہارا جے مبرور وہ ہونا ہے کہ جسیل الله بہار میں فیل بات نہ ہو۔ بیضور بیدورد گار کو فیول ہونا ہے۔ بعضا نمالی۔

وسوبى صديث من سَارَنِي مُنيتاً فَكَاتَ رَارَنِي حَيْدَ مَنْ مَارَ قَبْرِي وَجَيْتُ لَهُ

شَفَاعَنیٰ یَوْمَ الْفِیَا مَیْ وَمَا مِی اَحْدِ مِنُ اَمَّیْ لَد است الله الله که عَدُرُ فَا لَیْسَ که عُدُرُ جس فے میری وفات کے بعد رابت کی گویا اس فے میری رابارت حیات میں کی اور جس فے میری قیر شرایت کی اور جو شخص میری قیا مت واحب ہو گئی اور جو شخص میری امت سے میری ریارت کی وسعت رکھتا ہو اور وہ مذکرے اس برکو کی عذر منہیں۔ یہ حدیث ، صدیث افرال اور رابع کی مطابقت کی مورکہ ہے اور حدیث بنج کا خلاصہ ہے۔

گیارهوس مربث عض ایرالمونین علی رضی الله عندسے روایت ہے کہ من مَالت قَبْرِی بَعْدَ مَوْتِی وَکَالَّمَّا مَارَ اِنْ فِیْ حَیَافِیْ وَمَنْ لَمْ یَوْرُ قَبْرِی فَعَدْ جَفَافِیْ -

جی فی میری قر شراعی کی زبارت کی میری موت کے بعدلیس گریا اسفے میری اندکانی میرمیری زیارت کی اورجس نے میری قبر کی زیارت نہ کی میٹیک اس نے مجھ بیدظام کیا اسکامفنون حدیث

جیارم و پنج کے مطابق ہے۔

به مدیت أن مجله امادیث شریف می محملی به مدیث أن مُجله امادیث شریف معلی محملی است انبیا، علیم الصلود و السّلام نبیم الصّلود و السّلام نبیم الصّلود و السّلام بعد از عوم نصوص قرآنی جو درباره انبات حیات زمره شهدار و مقانلین فی

السّلام پرسلام عرض کرنا دوقتم ہے۔ ابکب یہ کراس سے فصد جباب دوالجلال عز اسمۂ سے دعا دسوال السّلام پرسلام عرض کرنا دوقتم ہے۔ ابکب یہ کراس سے فصد جباب دوالجلال عز اسمۂ سے دعا دسوال برائے نزول سلام و درود رحمت بحضرت رسالت آب سل الله علیہ والہ دسلّم بو بواہ وہ بلفظ نطاب یا بصیعہ غیب مو نواہ عرض کنندہ حاصر درگاہ ہویا نمائب جیسے کے اکستَداکم علی محتدد یا کے اکسّداکم علیاتی غیب مونواہ عرض کنندہ حاصر درگاہ ہویا نمائب جیسے کے اکستَداکم علی محتدد یا کے اکستَداکم علیاتی غیب سوائے لفیل و حدیث واکرام ہے نہ اطلاق غیرسے منع کبا ہے بسوائے لفیل و حدیث کے دور مری قدم جس سے منعمور زمین واکرام ہے نہ کہ زائر قربر شراعی کے بیٹھنے کے اید کہنے ہیں جس طرح داخل مجلس ہونے والا ابل مجلس پرسلام کمنا ہے متنوع ہوں جواب ور دائسلام سے سرسلمان کے لئے نواہ وہ بالمتنا فرکھنے یا بالواسطہ فاصد وائس متنوع ہوں جواب ور دائسلام اس واحیب کی ادائیگی ہیں احتی والوائی ہیں۔ اگر رہ محل رہ سلام بھی دوسلام اس واحیب کی ادائیگی ہیں احتی والوائی ہیں۔ اگر رہ محل می دوسلام میں واحیب کی ادائیگی ہیں احتی والوائی ہیں۔ اگر رہ محل میں اس واحیب کی ادائیگی ہیں احتی والے ہیں۔ اگر رہ محل میں اس واحیب کی ادائیگی ہیں احتی والوائی ہیں۔ اگر رہ محل میں تعدید نہ نہیں۔ امنیاز نوع نمائی شرف قرب نبوت تعزید خطاب نمال دوسری طرح بھی نا برت ہوجائے نوائی نہیں۔ امنیاز نوع نمائی شرف قرب نبوت تعزید خطاب نمال دوسری طرح بھی نا برت ہوجائے نوائی نہیں۔ امنیاز نوع نمائی شرف قرب نبوت تعزید خطاب نمال

ووسرى حديث بين آبا ہے الله تعالى لبين حبرب على الله طاير والم وقم كوفر أمّا ہے كه نيرى المت سے جو كوني تجهير إيك بار درود وسلام بصبح كايس اس بيدس بارسلام بهينيا بهول. يه مفهوس نوع اقل سے بطا سرمنعلق معلوم موتی ہے اسی طرح تعفی علی نے کہاہے . نسانی صیح اساد سے مندات ابن مسعود رمنی الله عند سے روایت کرنے میں کہ انخصرت صلی اللہ علیہ والدو تم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرشنن کو بیداکیا که وه زین بربیاحت کرنے بی اور میری امن کاسلام مجھ تک بنیاتے ہیں ب غائب شخف کے تی میں ہے مگر جو حا صرور گاہ میں ان کے لئے ایک دوسری حدیث ولالت کرتی ہے كة انحضرت صلى التُدعليد والهوسلم اس كاسلام سنت بين او ينفس نفيس اس كار رِّسلام فرات بين فيانحير صريث سابق اس كى دليل م اور فضرت ابن عرمني الله عند سے آيا ہے كه مَن صَلى عَلى فِي قَابُوي سَ دُوتُ عَلَيْهِ وَ مَنْ صَلَيْ عَلَىّ فَي مَكَانِ آخَدَ كَلْفُو النِيْهِ لِيني تُوتْنُوس مِحِد بِبِالدوروو بيرسط اس كا جواب بين نور ديبًا موں اور جو شخص کسي رويري حاكم مجھ پر در کو و تجھيجے نو وہ مجھے مينيا ديا جا لہے اور دوسری مدیث جواس حال برولالت کرتی ہے کہ ایک فرشتہ مؤکل کیا گیا ہے کہ آپ برسلام بہنچا ناہے اور آپ متکفّل اس کے جواب کا ہوتے ہیں جھنرت الدہر روہ رصنی اللہ عنہ سے رواہیت ب مَا سِنْ عَبْدِ كِيَكِمْ عَلَى عِنْدَ قَبْرِي إلاَّ وَكُلَّ اللَّهُ بِهَا مَكُا يَبُلُغُنِيْ وَكُفى اَجْرَا خِرَتِم وَدُنياً اللهُ وَكُنْتُ لَه الشِّرهِندا وَشَفِيعاً لِوَمَ القِيَامَةِ بِعِني كُولَ ابِيا آومى منبى جوجه يرسلام بصيح ميرى فبرشراهي كي فريب مكريه كمروكل كزاب الله اس كعسائفه ايك فرشة جو مجدوه سلام پنیچانا ہے اس کے لئے اس ایرونیا میں می کا فی ہے کرئیں اس کا گواہ اور شفیع فیامت کو بوں گا۔ ان احادیث بیں وجرمطابقت بر بو سکتی ہے کرسنت الله میں ہے کہ صفور رسالت ماب صلی منترعلیه وآله وسلم بس ایک مؤکل فرنت مدک فرلعه غلاموں کے سلام بینجیں جس طرح بادتیا ہو كى باركا ديين فاهده ب مگراس ك باوجود بعض بندكان ضاص اورمنفريان دركاه عبنه فام شكسنة دلال كے درود وسلام كونود مصنور صلى الله عليه وّاله وسلّم سنفرنفنيس بھي سننے اور حواب كلام سے مشرّف ومكرُم قرائه بُين فَيا حَبَّذَا سَعَادَتُ مَنْ فَارْدِذُالِكَ فَالِكَ فَالِكَ فَعْلُ اللَّهِ يُفْرِيْهِ مَنْ لَّيْثَأَ بس كما نوش قسمتى ب اس كى جواس كوسينج يرالله كافضل ب جد جابنا عنايت فرالم بهد خواسند ترا تا تو کرامی نوابی

سب تجع ببات میں مگر توکس کو چاہے اور عبدالتی ہو آمر حدیث کے اکابرین سے میں احکام صفری میں صحیح اسناو سے حصرت ابن عباس رصنی الله عنه سے روایت بیان کوتے بیں کم أخصرت ملى المتعليدة الموستم في فراباك كوني شخص لين اس معائى كي فبرس كذر كرس كوده ونیایں جانتا تھا اور سلام کرے کہ وہ اس کو بیجان لینا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور ابن عبدالبر نے اس مدیث کو روایت کرکے اس کی تقییح فرمادی ہے اس طرح ابن نيميه نه بهي اسد محمور مسع فرق سے بيان كيا ہے۔ امام عبد الحق نے كتاب ما نيت بين حضرت عاكشر رهنى الله عن سعد وايت بيان كى ب مامِن مَ جُبِل يَدُورُ قَابُر أَبِينهِ فَجَلْسَ عِنْدَةً إِلَّا سُنَأَنُسَ مِهِ حَتَّى بَقُوم كُوني الساآوى نهيل كالبين باب في قبر في إرت كرے اور اس كے پاس بيم مائے مگريركه وه أنس كرنا ہے اس سے بيان مك كه وه انتقے. إبن ابى الدنيار مضرت الوسرسه رمنى مندعنذ سے روابت كينے بيس كه الكوئي لينے آشنا ى فرسى كذر الدوه اس كويهان لياب اكروه اس كوسلام كراتوه اس كا جواب ممى دياب البية سبنموي كفف ببركراس باره ميركا في احاديث وارد مونى مين وه فرماني بين كسب ابك موم عوام كى برحالت منعقق ب توسبرا لمسلين صلّى الله عليه وآله وسلم كالوكياكمة یازری توثیق عمری الابیان بین سلبهان بن عیم سے روایت کینے بین کدئیں نے انحضر فیصلی الد علیه وآله وسلم كونواب بين وبجها توئي نے عرض كيا يا رسول مشرصلي مشدعليه وآلدوستم بريوك جوآپ كي زبارت كو أتفي اورآب برسلام كرف بي آپ ان كاسلام سنت بي تو آپ ف فرايا لَحكم وال وَأَرْمِيمُ عَلَيْهِمْ مَين إِن كاجواب مِي عنايت فراماً مون اور ابن نجار الرسيم بن بشار سے روايت كرنت ببركه ميراتيم ج ببن زيارت ستيدالم سلين صلى لله عليدواله والمحلوا بالحب مين فبرشراف ربيني اورسلام كبا نواندر سے بئر نے سنا كر فرات بير، وَ عَلَيْكِ السَّلَامُ اور اس طرح اوليا وصلحاء است سے بہت ہی منفول ہے حیات انحصرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم بعد وفات کے علما میر أنفاق ے اس بین شک نبیں اور اسی طرح نمام انبیار علیهم اصلاٰق دانسلام بھی اُبنی این فروں میں ذیرہ يس ايك ابسي زند كاني سے جو حيات شهدا سے جو قرائن ميں ندكورہ كابل تراور حقيقت تر بعاوركبون فنهرجبكم انحضرت صلى المتعليه وآله وعلم نوسيدالشهدار بين ورشهدار كاعال آب

كم ميزان مين بين اور آپ نے فرمايا ہے كه خالمبى بغد وَفَاتِيْ كَعِلْمِيْ فِيْ حياتِيْ سروله الله ذظالين فر وابن عدى في الكابل- بعني ميرا علم ميري وفات كي بعدميري زندكا في كيالم كيطرح ب اورالوسلي مُقات حضرت انس بن الك رضى الله عنه سعدوابيت كونف بين قَالَ قَالَ مَرْسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّنَ الْأَنْبِيَارُ اَخْبَاءٌ فِي تُعْبُورِهِن يُصَلَّونَ كَتَ بِس فرابا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ف كمانبيا عليهم اسلام ابني فبرون بيرزنده بين نمازي ادا فرمات بين اورسيقي انس بن مالك رعني لفر عندس روابيث كميت بيس كم الكنبيكاءُ كاكتُر كُونُ فِي قُبُونِ هِمْ بَعْدَ الدَّبِينَ ليُلَةٍ والكِنَّهُمُ يُصَلُّونَ بَنْيَ بَيدِي اللَّهِ حَتَّ يُنْفَحُ فِي الصُّونِ - كَتَ بِبِنْ فَرَايا رسول التّرسلي الترطيد وآلم وتلم ف كمه انبياء عليهم السّلام ابني فبرول ببرزنده مين نمازيرا دا فرما ننه ببررا ورسيفي انس بن مالك رصني المشوعة مروايت كرت بين كر الدُّنويكاءُ لا يُنْتُركونَ فِي قُبُونِهِم بَعْدَ الْهِينَ كَيْلَةِ وَالْمِتَّامُ أَيْسَلُونَ مَيْنَ مَدى الله حَتَى المُفَخَرُ في الصُّوْمِ النبيار عليهم السَّلُم كوابِي فيرون مِن طالبس الت ك لعاضي جهورًا عِنْ البين وه الله تغالي كے حضور مين فازيں اوا فرمائے رہنے ميں. بيان كر جعور ميں جيونكا ما سے بہتی کہتے ہیں کہ اگر بھی ت کو بہنیے جا ہے کہ برالفاظ عدیث کے بین نومرادیہ ہے کہ حیات ابنيا عليهم السّلام فبورمين مهننيه ب سكن جالبس روز ورات كي نعبن بين ان كونماز وغير كي كل منبير ملنى اوربه عجى سببقى كنف بب كدانبيار عليهم السّلام كي حباب بيد دلائل صبح سع ببت وافع بونی میں اس ذکر کے بعد ایک حدیث جس کا مصنمون برے کر صرت صلی اللہ علیہ والروسم موسی ملیدانتلام کی فرشراو نے پاسسے گذرے اور آپ نے ان کو قبر میں نمازی شنے دیجھا اور اس كيسوا اوراحاديث بهي ذكريك ببرس سيآب كالنبيا رهليم التلام كيسائفه لاقات كرنا اورسانني نماز بیرهنا تابت بونای اور سبفی کتنه بین که ان سب حدیثون کی بنا اس بات سب به کمتن سبحالهٔ نعالی انبیار ملیم السّلام بربدران کی موت کے ارواح شرافیہ کو بھیروتیا ہے اور شل شهیدوں کے يه الله تعالى ك نز ديك زنده بين اس ك بعد صاعفه نفخه الولى بحكم نص قراني فَصَعِق مَنْ فِي السَّلوات وَالْدَرْضِ لِيسب موش بوجائي كعده جوآسانون اور زلمبنون كعدرميان بين. جى راه بائے كا اور برازمى تهيى كه وه يهى سرطرح سے موت بے كربر طالت اس عنى كوسلام كجكيوش مأنا ربع كااور بعن كهضيب كه شهدار بحم عدادند سبحانه كدفرمانات إلا ماشآء اللهم

كى قىدىكاكدان كوجداكد ليا ب نيزير بير بهى كنت يى كر مع حديث بى آيا ب كدافضل ايام لوم جمعه ب- اس دن مجه برمهت درود شرلف بهياكروكه تهارا درود شركف مجه برييش كباباتا ب صحاب في عومن كبا بارسول المندسل الشرعليد وأله وللمكس طرح عومن بوكا حال الحداب بوسيده بو گئے ہوں گے آپ نے فراہتی سمانہ وتعالی نے زبین برحرام کردیا ہے کروہ اجماد انبيا واعليهم السالم كوكفائ اور بزار ف رهال صيح سے روا بيت عبداللند بن معود ريني الله تعالى عند مع بان کی ہے کر فر بایا رسول الله معلی الله والله وستم ف کر الله تعالی کی زمین بیاستیاح فر فت بیں جواعال امن آپ کو مینیاتے ستے میں اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری وفات مبتر ہے تمارے سے اس سے کر تمهار سے اعمال مجھ پر عرص کئے جائیں گے جواجھے ہوتے ہیں ان پرالٹر تعالى كانسكرا داكتابول اورجو برك يستمهار علئ استغفاركتا بول اشارمنصور لغدادي كنفه ببركه متفقين متنكليين اس بات برجي كررسول ضداصلي النه طليه وآله وتلم بعدوفات زنده بين امت كى اطاعت سے مرور مون بين اور انبيار عليهم التلام كے جم مبارك فريس وسيره ننيس موت بینی کتاب الاعتقاد میں کہنے ہیں کہ انبیا رعلیم التلام کے ارواح لیعاقین ہونے کے انہیں والي بوا دب بات بين اور بيشهدا. كي طرح الله تعالى ك نندوكب زيمه وين كيوبكر سنجيم خداصاليم عليه وآله وتم فيان كي ايك جماعت سي شب معراج كوا تناع اورملاقات فرما في تني اور صاحب عليه "منص شافسيكف بير كديو مال انحضرت سلى الشعليد والدوسم كا بافي روكيا به وه أب كى مليت مي باتی ہے جس طرح وداک کی حالت حیات میں تفا وہ وراثت کے طور پینتقل نہیں ہوسکنا حبرطری وومرے اموات کا بونا ہے۔ اس کی سبل برے کہ اس کو آپ کے عیال میں خریج کیا جائے اس يس ميراث كي نقتيم كا افتبار للحوظ نهيس اور اس كوآب كينصا لُص سے شمار كبا كيا ہے اور امام الحدين فاس قول كالعبير كى ب كريه موافق سيت صدّين رمنى الله عند ك ب ح آخفت ملى الترعليه وألم وتلم في مال جيورًا منها انتهى اوران آمر كے كلام سے ظاہر بونا بے كدا حكام وسابعني ابت بين لين ان حضرات سلام المعليهم المبعين حيات فنهدا، سے اخص الحمل و أنم بع چنائىچە ندىب مقارومنصورى اوركلام بىرىقى بىعنى مواضع بى اس بات كى طرف بىمى ناظرىپ كرهبات انبيا عليهم التلام مثل حيات شهداء باست مراد فقط تشتر بي ب اصل حيات

میں اور جمیع خصوصیات میں رفع استبعاد منہیں اور تو کھیر لدجن علیا، نے اس منقام پر نزاع کہا ہے کہ مراد اس حیات سے وہ حیات ہے کہ حق سبحان و تعالی نے شہدار کے سے فرمایا ہے آخیا و عند کر المجمع يمذر َ فَكُنَّ وارد منيس كي جا سكني كيونكه شهيد پيداحكام موت مثل انقطاع مِلك وغيره تو جاري بي ورلبين كنظ ببركرامام برِنْعبّب بي نوونو كنفيبر كركات مَاسُولُ اللّبِعُن كَذَالِنْسُورَةِ كَ مات وهمو كاحن مبن المنشوة كه وصال بايا يسول التدسلي الشطليرواله ولم فالتن بيويان مچھور کر اور آپ نے دصال فرمایا اپنی امریت کے دس آدمیوں سے مہت راسنی ہوکر بوب آپ کی نبن موت سے کی جاتی ہے تو بھیر حیات کا واقعہ سی کیا! امام زرکتنی فرمانے میں کانعزب کا مقام مى نىير كىنونكم كات فَاخْيا ﴾ الله تَعَالىٰ آپ نے وصال فرما يا سچرالله تعالى نے انىيى زنده فرما ديا اور شهرتاتي فاية المام مي كتة بين وه الم الحرين سے نقل فرما نے بين كر پنجيم خداصلي الله عليه وأله وستم زنده بين اور لوگ جوسلوة وسلام أب بر بهجيته بين أب سنته مين ام سبكي رحمته الشرعليد شفارالتقام بس كففيس كدننى ملى السرعليه والهوتم كى موت بعيشه كى نهير ب الشرنعالي في والقروت واجرائ سنت كع بعدآب كو زنده فرما دباب اور انتقال مك اس موت سع مشر وط ب جوعبيته كى سويەحيات شهيدوں كى حيان سے اعلى واكمل ہے اور اس كا نبوت روح كے لئے بے اشتباه ہے۔ ریاجم مبارک احادیث سے نابت ہے کہ انبیا علیم النلام کے اجماد لوریدہ نہیں ہونے اور روح کاجمد کو بوٹ آنا بھی جمیع اموات کے نے تایت سودیکا ہے اس میں شہید غیر شہید کا سوال منیں بوسکتا کلام توفقط روح کے بھر آنے کے بعد باقی سبنے ہیں ہے اس طرح بدن اس بهرزنده بوجاناب جيسه دنياس زنده تفاياب حم بياروح كوزره دمائ اهرباس كى قدرت اورمشيت اللبي بيرمنحرب ابل منت والجاعت كنزديك بيامر مادى كه زندگي ژوح كى ايك گونه طازم ہے ہر اعظی متبیں اس منعقل كے نز ديك بر جائز ہے ليس اگر اس بپرکوئی دلبل سمتی صحت کو پہنیے تو اس کا اعتقاد واحب ہوجائیگا۔علمار کا ایک گروہ اس کا و اللہ ہے اور اس کا اشات کیا ہے اور حضرت موسلی علیدالتلام کا قبر شریعیت میں نماز ا دا کرنا اس کا مثبت بداس لے کو نماز لینر بیان کے موری نہیں کئی جومل میات ہے اوراسی طرح جو صفات ندکور ہوئی بیں معراج تنرلفین کی رات کو اور انبیا، علبهمالسلام کی طرف نفسوب بیں وہ سب

صفات جسم ہی کی ہیں انتها ننمیں جاننا جائے کہ تمام ابل سنت والجاعت اس بات کا اعتقاد کمتے بب كذام موتى كوا وراكات مثل علم وسمع وغيره حاصل ب. بينمام بان امور اموات كوعمومًا اور انبيار عليهم اسلام كوخصوصًا حاصل بين أوراحا وينصص بيربات ناست بوي يدكر مرده فرمي بھرزندہ ہوتاہے گدیہ بات کسی سدیف میں بھی منہیں وارد مونی کہ عود حیات کے بعد دوسری بار ميرموت مي آتي عبد اس نعيم قرو عذاب كا ادراك نو قيام قيامت مك رمناب اس میں قطعًا شک نہیں کہ اوراک نفرط حیات ہے میکن کھابت کرتی ہے اس کے اجزا سے کسی ایک جنو کو کرجس سے اس کا جنہ قام نہ ہوجس طرح کہ دنیا میں فائم تھا با وجود استعنا سے غذا کے برائے حصول قوت قعود عالم میں کینونکہ غذاجیم کے ایک عادی ہے جس کاجیم متماج ومشروط ہے دیکن ن تعالیٰ قا درہے کہ اس کے بغیر بھی زندہ رکھے اور قبیم کے لئے بعض کیچرا کیے احوال سدا فرا مے کہ بین اسی طرف توم بھبی نہ کہے اور غذا کی احتیاج مجبی ندرہے بالبعن کیفیات بدن میں ایسے ببدا کر دے کرمس کی وج سے غذا کی احتیاجی کاس میں ند رہے جس طرح دنیا میں بعض احوال خوشی فرخ دمرور باغم وحزن کی ومرسے آدمی کو مدّت کا کھانے بینے کی احتیاجی نہیں بڑتی بلکہ باز کا بھی منہیں یڈنی اگر مزنسلیم تھی کیا جائے کہ حیات کھانے بیٹے سے ہوتی ہے نو دلیل تصر منہیں جا کرنے كرالنه تعالى في بيا كواف يين كوحيات كاسب عشرايات اسى طرح اوراساب معى اسك پاس موں كر من مير بقائے ابدان منوط مو إنكما على كُلِّ شَيْئ خَدِيْرا -

قدون المتفتين كمال الدين بن العام رحمة النه عليه ما يده مي فر النه بي كدابل حق كه انفاق كيسك دروح فريس الراك رسكة المعام رحمة النه عليه ما يده مي فران في الراك رسكة المحتمد المداعوة وحفيت كة حروح وحيات كة تلام كو المعام منع كميا به المعام كه علاوه عادت الله السير جارى ربي بحد كرميات كابقا روح سه بوتا به ورنه ورا عمل امكان حيات و قدرت برور دكار عزشانه اجمام كه احياء بلاقيام ارواح كم متعلق كوئي اختلاف نهي بي بيعن علما ك عنفيه السام كذائل بي كرميد مي وستعروح بوتي به اور بعض المكان نبي بي معن علماك عنفيه السام كذائل بي كرميد مي وستعروح بوتي به اور بعض أنائل بي كرميد مي دونول الم مي كرفتار بوتي بالتقل في في الم مي كرفتار بوتي بالتقل والم مي كرفتار بوتي بالتقل في الم مي كرفتار بوتي بالتقل في ما منا ما جانا جاب كرميات الم مي كرفتار بوتي بالتقل في الم الم مي كرفتار بوتي بالتقل في ما منا ما جانا جاب كرميات الم الم يا منا الم مي كرفتار بوتي بالتقل في الم منا منا الم الم من كرفتار بوتي بالتقل في الم منا منا عالم من كرفتار بوتي بالتقل في الم منا منا عالم بي كرفتار بوتي بالتقل في الم منا منا عالم الم منا كرفتار بوتي بالتقل الم الم من كرفتار بوتي بالتقل في المنا منا منا الم الم من كرفتار بوتي بالتقل الم الم الم المنا الم المنا الم الم الم المنا الم المنا الم المنا الم المنا المنا الم المنا الم المنا المنا

احكام يركسي شفع كوعلا بيرسد اختلات نبير بسوائ اسك كرايا ان مصرات كا وجودايني فبورمين متقرو قرار مذيريب ياكبونكر العف على فاستقرار كى إبت كلام كريب بينانج شيخ علاالذين قونوی جو علما ئے شافعبہ کے مقفین سے بین کہ خوکچیو مجھ پیز طامر ہوا یہ ہے کہ اس بات كا اعتقاد ركفناكه البياء عليهم السلام ايني قبور مفدس مين موجود زنده بين السي حيات سعجو وفات سے مہلی تھی کچیو فرعی متلہ نہیں ہے اکراس میں دلائل طنبہ غیر قطعتیہ اکٹفا کیا عباسکے اور عینی شاہروں سے تابت ہو پاکا ہے کہ اس حضرات کی مہلی حیات روال بذیر ہوجی ہے اور اس کے عود کے لئے کوئی دلیل فاطع و محبّت ساطع در کارہے کہ جس پیداعتقاد کیا جانسکے اور جس پیمار اعتقاد ہے كه يد صرات عليهم المقام برور دكارجل جلاله كهال عالم حيات بي بي اكي اليي حيات ب جومتغارف حيات سے انحل وانثرت واعلى ہے اور ہم اعتقادر كھتے بئے كر انصرت معلى الله عليه وآلم وستم رفيق اعلى كعسائفه سملوات عُلا مين نروسدرةُ المنتلى عِندَ هاجَنَّهُ الما ولى ميرمود یں اور بیرحالت قرشراہنے میں مقبی ہونے سے افصل واکمل ہے اگر میر بنقفائے عدمیث نبوی صاباللہ علببه والهوسل سينابن ب كمومن كي فرنا حذيكاه وببع اور فراخ كردى ماتي ب مگرفر فراي انحضرت صلى المدعليه وآله وسلم كي وسعت حد تومعلوم منييس كي جاسكتي ليكن آب كاج نت اعلى مين رنما كرجس كاعرض سلوات وارص بصاكس واعلى ب كبونكه صديث مبس أياب كدانبيا عليه التلام كوجاليس روزك بعداين فرشرهف مين مهير حيورا عاما اوريه صفرات لين رب ك مصنوري تا نفخ صور نماز برخصنے رہتے ہیں اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ہیں اپنے رہ کے نزدیک گرامی تر سوں اس بات سے کہ خینے نین روز قبر میں جیوزے بین طاہر ہوا کہ قطعیت انبیا علیم التلام كي قور شرففي بين زنده موجود رسين كي حبيباكه عيلي حيات كم يحقي مغنذرب مكرموسلي كافريين نمار برها الميشة قريي رسف يدولات منهب كتا اوركي كرولالت كرے مالاكم مدسيف صيح مين آياب كر انحفزت صلى مندعليه وآله والمهن انهيل اور ديگر انبيا رعليم اسلام سي آسانون میں ملاقات فرمانی تھی لیس وجہ توفیق ان دونوں احادیث کی بیہے کہ میں حضرات اس کے باوجود أسانون سير ستتييل مكركه يم كهي اور حكر مجى تشريب سي جانف يبن عواه قرمونواه كوالي اور مقام اس ميكريه الام منهيرة تاكه قبرول من بهيشه رستة بيري كيد كلام قونوي ہے اسسے يبي

معلم بولب كذفونوى كوانبيا وليعالتلام كقبور شراعنيين موعود سنفيس تردوب سكين اصل مُرعاتنون حيات بيكن حيات ننديدوروكارعز اسمدُ ممتر ومقريب صرف اس دج سع كدوه دين قطعي كرنفي فرآن مصسة ابت بعيناني وفود بعد از ابرا وكلام كفته يس كر دوسري قبم كى میات کے اثبات میں جو اس حیات کی مغارر حیات متعارفہ ہے جو کھانے بینے پر موقوت نہیں كسى طرح كى نزاع و نز دوكا باعث نهين لين عاصل بيه بُوا كه خلاف فقط صرف اس بات مين ٢ كرابا ابدان شرلفه حضرات انبيا عليهم اسلام ابني قبور شرفيه مين بمشد مفيم بيس يا شهب و بعدانه تبوت اصل حبات مانبين كعال دلبل فطعي ياغ قطعي باست استمرار باعدم استمرار كيم مينيس ب جولوك يد كنف بس كه الليار عليهم السّلام كه المان شريفيه مهينية تنور مبن نهب رست ان كي وليل به ووحد يثين بين ما أكا نبياءً لا يُتركُونَ ما كا ألكيم على ربي الغ العديثين ورفاكلين ر با كنش وجود مباركه ابنيا وعليه بالسّلام بفنبور شريغير كي وليل مد دو حديثين بين ١٠ ألاَ نِنِيبًا مُ أخْسَاءُ فِي قُدُوْرِهِمْ لِيُصَلَّوْنَ اور دوسرى مَا نيتُ مُوسى مُصَلِّباً الغ ندكوره بين موجب اصول صريت إِذَا لَهَا رَجُنَا لَسَا قِطَا لِيني حِبِ وو مِن ثِينِ مِنعاصْ بول تو دونوں كوما نط كر ديا حاتا ہے اس ميں قطعًا فتك مندير كر حصرات النبياء عليهمات الم ك اجهاد مباركه كو فبوريس ركها جانا معائ اورمشا برہاور اصل پنے حال میں باقی رہنا ہے اور اس وقت تک نتقل نہیں ہوتا حب ناکہ اس کے خلاف دلیل قطه يَا بت وقائم نه مواب بيا حضيقة كولي دليان فائم نهين ولي لين مبن سُوا كرص حيات كَيْ طعيت تابت بوتی ہے وہ قبور میں ہو کی نہ سلوات میں واللہ اعلم! اور مقفین الل مدیث اور ال کے شراح اس بات بيرين كر الأنْبِياءُ لاُيتْرَكُونَ وَكَذَ الِكَ تا ٱكْمُومُ عَلَى مَنِ إِلَىٰ احِرَهَا معت اوران حرثوں کے كونهين مينجي مين اور بالبرشوت كمستنيل ميني مين ما ولوں میں سے کوئی توسو جفظ سے مطعون ہے

اور کوئی اس سے بھی زبادہ مطعون ہے اور اگر یہ حدیثیں صبح بھی بوں نوان کی

تأویل یہ ہے کہ مراد نرک سے عبادت سے بے شغل رسنا سے اور لبد گزرنے متن کے بھی قبر

ہی می مشغول نماز و طاعت حق تعالی ولقدس ہیں میں مبلہ انحضرت صلی الشرطیروا لہوتم کے فضائل

میں آبا ہے کہ کوئی پنجیر ایسا نہیں کہ لبدتین مدنے اپنی قبرسے اٹھایا بنرجائے سوائے میرے کہیں

روايت ہے كه باغبول نے حضرت عنمان برعفان يعنى المدعنه كومحاصرہ بيں ليا نو بعض اصحاب ن ان سے عون کیا کہ بمارے نزومک مسلون یہ ہے کہ آپ اہل شام سے جا طینے ناکہ اس بلاسے آب کونجات بل جائے فرمایا میں برگذ برگذ روا نار کھول کا کہ اپنی وارالہرت سے جدائی ماصل كدول اور المحضرت مسلى الشرعلبه وآلدو ملم كي مها يكي كوجيور وول اور فصنيه مهاع سعيدين المسبب آيام واقعه حرة ميں حجره شرفينيے واز آذان كى تين دن نك سننام شهور ہے مگروه كه نونوي في بى كو تغنيل ونزجيح دى بي كرا تخفرت صلى الشرعلبه وآله وتلم كابهشت يبس رمينا قرمبارك كربيف سي ا فضل و اشرف ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ حب ایک ادنی مومن کی قربینٹ کے باخوں میں سے ایک بانع بوقى بد توصرورى ب كرقر مشراب سيرالم سلين افضل ريا من الجنت ببوكي اوريد يمي بوسكناب كرا تحضرت صلى المترعليه وآله وسلم ك تصوف و نفوذ سے فرشریف السی حالت بیدا بوكئ ب كرماوت و ارض اور جنات سے حجاب الله كئے ہوں اس كے بغير كه آب اس عبر سے نقل فرا مكر كبونك امورا فرت واحوال بدزخ احوال دنبا ببذفياس نهبس كئه حباسكتة اور حضرت موسى علىيات لام كا قبرمبارك بيس نماز يزهنا اورسرور عالم صلى الشرعليه وآلم وسلم كاملاحظ فرمانا منقة ل باور فونوى في انهبس آسماق كاواقته تبلابا ب كرا منيا عبيهم المقام ما وجود لبين استفرار برسموات ك كسيري ميمي اين فبور شراعني من سي انتقال فرما لینتے ہیں جو کوئی ان کے استقرار کا دعولی قبور میں سونے کا کرنا ہے۔ اس کے عکس کی طون جانا اور كنن كربا وجودك فبورم بزفرار رسخ ك بعن فات اين فوت نفوذ سع ان كودى كي ب ملوات بر مجى عوج كرماني بين كدركنام كرمراد بب كرانحض سلى الشرعليدواله وتمن انبیا علیم التلام کوفروں میں اپنے مرور کے دفت اسانوں سے دکھینا جن زنتی سے دخورے تو

اس صورت بین حال فاعل سے بڑا نه معفول سے پس استفرار آسمان میں صرف صلی التّد علیہ والہ وسلّم کی صفت ب نه صفت انبيا عليهم السّلام كي اگرج بيتا ويل خلاف ظاهر ب اور شيخ ابن إني محره لهجه يم كينغ ببركة أنحضرت صلى الشرعلية وآله وستم كالنبياء عليهمالسلام كوشنب معراج ببرياسهانون بيرد بجهانا ببندو ہوہ بہتے۔ اقل برکدان کو آپ نے آسمالوں میسے ان کی فبور میں دیجھا ہوا ور جا کن ب كرين نعالي نے انحفرت صلى الله عليه واله وسلم كوار فنم كى فوت بصرعنايت فرما كى سو اس كے مطابق كرآب نے فرمایا ترا مُنیث الْجَنَاءُ وَالنَّارَ فِي عَرَضِ لَمُونَا الْحَالِطِ بِعِني مِي نَهِ جَنْ اور نار كواس حائط كے عرصٰ ميں ديجيما اور بير دو وج كا اختمال ركھناہ، ايك تو بركرجنّت اور نار كوايك بي ويكه مص طاحظ فراما موجيب كوئي كه كريماً أينت الهكلال مِنْ مَنْزِلِيْ مِنَ الطَّأَيْ وَالْمُرَادِ مَوْجِنِعِ الطَّاقِ لِينَ وكِيما مِن صَلِال كوابِين منزل ك طاق سع دوسرى بركرالله تعالى نے صورت حنت و نا رعوض حالط بیر منتمثل کر دی ہوا ور قدریت دو نوں کی صلاحیت رکھنی ہے۔ دوسرى وحبير بيم كرمائز ب كرا محصرت صلى الته عليه والهوسكم ف انبيار عليهم السلام ك اجماد كونه دكيها موطلدان كارواح كوان سى كي شكل مين دكيها مو تعيري ومربر بياك فادر مطلق في الخفرت صلى الترعليه والمروتم في تنظيم في فاطرانبيا عليهم السلام كو فبرون سية الما كراسمانون بيدكيا ففا ان كى جهين عد أتحفرت صلى المدعليه وآلم وللم كولينارت والس عاصل مو يا كوئي اور ام منظور سوك ہم کواس پر اطلاع نہیں یساری وحبیب منل ہیں ادران برے کسی کو دوسری بررحجان منیب اور فدرت كامله كل كي ملاحبت ركعني ب انتهى ١٠ ورجو كيد دلال و وا قعات وجود ا قدس سرور عالم سلی النهاید والدوسلم کے قرمبارک میں رونق افروز ہونے پر دلالت کرتے ہیں ان بیں سے ایک واقعہ سُلطان سعيد نورالدّبن شهيد كاواقسب ورعهه يدكوواقع بواكر أنحفرن صلى لنزمار يألم دخم نے اس کوایک رات نواب میں نین بار خبر دی کہ جند ایک نصرانی آپ کی فرنٹر ہونہ کی ابت نستور خبيث كي بوك بين اوراس كالبزار آدميو كعامفد بينطبته كومينينا اور دونو للغولي كأفيار كرنا اور تعيران كوحلوا دينا اور تعير حجره شريب كارو كرد خندن كعدوانا اور تهراس كوسبيت يان كه بصروانا وغيره وغيره حن كا زكر مفعتل بم نے درميا رفسنا مام مبرنبوي صلى الته علية المرقم مِن إِن كِيابِ القِصةِ كُوجِينَ مُؤرِنان مِينِهِ منورَه مُثلاً مِثْنَ جِهَالَ الدِّيمِ عَلَمُ يَ وَمُجَدِّ الدِّينِ فَروْلَ الدِّي

وغیرہ علائے اعلام نے ذکر کیا اور تعبیرے کی ہے۔ امام عبداللہ با فعی سلطان مُرکور کے ترجمہ میں کھتے ہیں کہ
کہ وہ بعض عرفائے شیوخ سے تنفے لبص نے کہا کہ سلطان نورالرَبن جالبیں اُولیا اوراس کا صلائے اُلین نیر سومیں سے شمار کیا گیا ہے۔ ابن انٹیر کھنے ہیں کہ مُیں نے تواریخ ملوک و منتج کر کے دکیما نو خلفائے ماشدین اور عمرُبن عبدالعرمنہ رضوان اللہ علیہ المحبین کے بعد با دشاہ سلطان نورالدّین کے برابر کسی کوئیک سیرے نہیں بابا اور سمین تعبّب ہے کہ اس کے نتی حجر بین اس کے قصتہ کو ابن اِنٹیر نے ذکر کمبول نہ کہیا۔ والتّداعلی!

مان جاننا جا جینے کہ علامہ تونوی بعد نرد و وجود انبیا، ور فبور کے کہا ہے کہ برگمان نہیں کر ناچائے کہ ان صفرات کی توجہ اپنی فبور مقد سے منقطع ہوجی ہے اور ان کا تعلق ابدان سے مرتفع ہوجیکا ہے بلکہ ان کے اور ان کی فبور تنریف کے در میان ایک ابساخا صافعاتی ہمیشہ کے لئے تابہت سے کنہ اننا دو سرے منقابات بمن تاب نہیں اور اسی طرح نمام قبور مومنین اور ان کے ارواح کے در میان ایک خاص نبیت ہم بیشتہ قائم ہے جس کی وجرسے وہ اپنے نامر کو بہجیان لیستے میں اور جاب سلام ویتے ایک خاص نبیت کے در میان میں جس کی وبیل تمام او قالت میں زبارت کا استعباب نمکور ہے اس کے بعد مہت احادیث نقل کرکے کہتے میں کہ وبیل تمام او قالت میں زبارت کا استعباب نمکور ہے اس کے بعد مہت احادیث نقل کرکے کہتے میں کہ میں شک نہیں کہ سمے ایک ایسی صفت ہے جو مشروط بحیات ہے لیں تمام مُرد سے زمرہ میں لیکن میں بھی شاک نہیں کہ سمے ایک ایسی صفت ہے جو مشروط بحیات بغیر اسلام کا مل نہ ہے اور صاب خاس اس کی حیات و بنیا، علیم استام کا مل نہ ہے اور صاب خاس اس کی حیات و بنیا، علیم استام کا مل نہ ہے اور صاب خاس اس کی حیات و بنیا، علیم استام کا مل نہ ہے اور صاب خاس سے میات اختال کی ہے واللہ اعلم جھیقت المال بارہ میں تعقیق و مقار کیا و

حب بلسار کلام و تحقیق این مرام حقیقت نظام میهان کم مینجیا تواجفن فدر ثنات کے متعلق فصل جوموحب بمیل و نتیم مقصود تقصے ان کی تنثریج لاز می سیمفتے مہو سے تفصیلاً واجمالاً پینین که زنا موزوں خیال کرنا ہوں .

بین منحم**ت اول** بات حدیث الاَّسَ ذَا ملَّنُ عَلیَّ سُرُ وَحِیْ بیر عقدہ بڑا مشہور ہے کر حب کوئی امّتی آپ پر سلام عوض کرتا ہے تو آپ کی رُوح پاک صرف جواب کے لئے جسم پاک بیں لوٹ آتی ہے اور بھیر اس سے حیات دامُ اور سبشیکی ٹابت نہیں ہوسکتی اس لئے کہ اگر حیاجہ دائم وستم ہونی توسلام کے وقت اوٹ آنے روح مبارک کے کچے منے نہ ہوں گے کیونکہ اس کے عنی

ہیں ہیں کر سلام کے وقت روح مبارک اوٹ آتی ہے جو حادث بردسلام ہے ہوآب اس اشکال کا

ہواب علما، نے کئی طرح سے دیا ہے جبانچہ مپیلا ہوا ہ یہ ہے کہ حدیث کا معنی یہ ہے کرتی تعالیٰ

میری روح کو مجھ پر مجھیرلایا کہ ہیں روّ سلام کرول اور لبعن طلبا لبدب رحائت قوا عدنحو کرتے ہیں

میری روح کو مجھ ہر مجھیرلایا کہ ہیں روّ سلام کرول اور لبعن طلبا لبدب رحائت قوا عدنحو کرتے ہیں

میری روح کو مجھ ہر مجھیرلایا کہ ہیں روّ سلام کرول اور لبعن طلب لبدب رحائت کی کلام جا بہلے

میری روح کو مجھ ہر محال ہے نوان معال ہے نوان فعل کے ساتھ اس وقت کہ وہ اس بات کی کلام جا بہلے

کہ روسلام اور اعادہ آپ کی روح مبارک اتمنی کے سلام کے وقت سے مقارن ہو اس کے بیط

در ہوں یہ محل مناقب وگفتگو ہے وفیہ و ما فیہ !

دومسر اجواب برب كررة روح سے مراد روح سى نهير ش كا سريان فالب ميت مين موطكه اس سے مراد برہے كه روح اقدس واطبر شهود و حصنور حق جل و على سے منوعه اس عالم كى طرف بوتى ب اورع ض كننده سلام كوا فاصنت دادراك كرنى ب برجواب بالكل آسان بيليني روح تنزيعية زائر كي طرف النفات معنوى فرماكراس كارة سلام فرماني ب لبص نع كها ب كه بر کلام) مل ظاہر کی مندار برخطاب ہے کہ موٹی کو ہے رو روح نفاہم وتعارت مکن ومتصور نہیں خلاصه کلام صرف کنا برسماع سی ہے مگراس کا آنم والحمل حواب بر ہے کہ اگر روح کو ظاہر سر پھی عمل كرير تواس كابقا قالب شراعب ميل الم وستمرمونا ثابت موتا سبع كيونكه حب اقل شفس کے سلام کے وقت رُوح میرفتوح انحفرت صلی الله ملبواله وتم بدن تفریب بین مرسل اور دیوع كنان ببولئ تواس كے متعلق قبفن بونے كا اعتقا دركھنا بغیر دلیل کے نابت ومعقول نهیں وسكتا ورنه بے حساب موتوں کا رگاتار واقع ہونا لازم آکے کا حس کا کوئی فرد ابتر بھی قائل نہبس حالانکم كو يُ ساعت البي نهبر كدكو يُ مُدكو يُ ٱپ كا امّني أب بير ملام نه نجيبينا سولېر اس صورت بېرىمجى دا كم حيات و دامَ ردّ سلام تا بث سؤا ا ورسنينغ مجدّ دالدّ بن شرارزي كيننه بيس كه قول مبارك سرور عالم صلى النه علبه والهوسلم مين حرف استعلاء كا أنا اس كى دبيل بي كراب بريزول درود بدرج د مبتبوت ہوتیت وانا بنیت ہے لیں گویا روح عبارت ہے کسی خاص دهنع کے بیدا سونے اصل وجود حیات کے ساتھ کر اگر بر کہیں کہ شرکہ شرخ ٹی بی جسکدی توالینہ ہمیشہ زندہ نہ رسن كاتوتم بوتا فاقع إ

دوسمری سجعت می کیتے بیس کہ اس کے کیا مدی کہ صرف صلی الته علیه والہ وسلم نے صرف موسلی علیه السلام کو ضب کہ اس کے کیا مدی کہ صرف موسلی علیه السلام کو قبر بیس نماز پیٹے صفح ہوئے ہوئے دہجھا اورا بسے ہی اور انبیا، علیہ السلام کو شبہ علی اور صفرت موسلی اور صفرت موسلی السلام کو چے کے واسطے آتے اور لبتیک پیار نے دبچھا ایک اور صدبیت ہیں وار و ہوا ہے کہ کو با ہیں موسلی علیه السلام کو دبچھ رہا ہوں کہ نمیز سے اثر تنے اور لبتیک کہ اور اسی طرح فر مانا کہ گو با ہیں دبچہ رہا ہوں کہ گوٹس علیہ السلام لبتیک کہ رہے ہیں حالا بحد نماز و جے وغیر ہما عبا دات اعمال دنیا سے ہیں جو امتحان اور تحلیف کا گھر بے آخرت میں نوکسی فیم کی تعلیمت امرومنی ہی نہیں علما دنے اس کے جواب بھی چید وجہ بہد و جبیع بیں۔

میبلی وحبر کراس مجگه صلوهٔ مبعنے وکرو دُعا کے بیں جواعمال آخرت سے بیں -دوسمری وحبر بیر کہ انبیاء علیہ اسّلام شہدار سے افضل میں اور شہدار خدا کے نزد کیت ذنبہ میں لیں اگریج کریں تو بعید نہیں ہوگا -

المراق ا

جمليه التلام بذرليهٔ وى آب بر ظاهر بوك بين جن كوآب في بوج كمال يقين كم مثابده كالحم د ك كررؤيت اور نظرت تعير فرما يا ہے.

سنيح علاؤالدين قونوى كينغ ببن كم

بعید نهبین که ارواح متفد سه انبیا، علیه السلام بعد از مفارقت ابدان نشر فید مینز که طائحه کرام بین بلکه اُن سے بھی افضل اور جی طرح طائکہ مختلف صور توں میں متمثل موجائیں ، بو جاشے بین اسی طرح جائز سے کہ ارواح ابنیا، علیم الشلام بھی متمثل موجائیں ، اور ممکی ہے کہ یہ تصوف تعواص بندگان کو حالت حیات میں میں مو اور ایک روح جید بدن معبود کے متفرق مو ۔

يمانچ لبين محققتن حقيقت المان مي ركهة بل كه

کبھی الیا ہوتا ہے کہ ان میرسے ایک کسی کار جاتا ہے۔ بھیر دو میری کار بھی ، ربها ملک اس کے بالیاں کی نتیجہ و مثال سنت ہے۔

اور میلی کار اس کے بدل اس کی شیح و مثال رستی ہے . اور صوفیہ فدس اللہ اسرار ہم در میان عالم احباد اور عالم ار داح کے ایک اور عالم متوسط تابت

كرتے بين. اس كانام عالم مثال ركھتے بين وہ اس عالم كو عالم اجباد سے لطبیعت تراور عالم ارواح سے كثیب تر كھتے بين

ار واح کامختلف صور نول بین ظاہر ہونا اور صفرت جبریل علیہ التالام کاحضرت صلی التہ علیہ واللہ وسلّم کی بارگاہ افدس میں صورت وحیہ کلبی رضی التہ عنہ اور صفرت مریم علیہ السلام کو بصورت بشرسوی الخلق بھی اسی عالم مثال بیا ہے ۔ اسی بنا بیہ حیارت کے کہ جھٹے آسمان بیہ اسی بنا بیہ حیارت کے کہ جھٹے آسمان بیہ اسی بنا بیہ حیارت کے کہ جھٹے آسمان بیہ اسی بنا بیہ حیارت کے کہ جھٹے آسمان بیہ اسی بنا بیارت کے کہ جسٹے آسمان بیہ اسی بنا بیارت کے کہ جسٹے آسمان بیہ اسی بنا بیارت کے کہ جسٹے آسمان بیہ بیارت کے کہ جسٹے آسمان بیارت کے کہ جسٹے آسمان بیہ بیارت کے کہ جسٹے آسمان بیہ بیارت کے کہ بیارت کی بیارت کے کہ بیارت کی بیارت کی

متقر بول اپنی قرشر الفینی بر الب مر حفرت وی سید سال بول اور انتخاب الشرعلیه واله و تلم نے دونوں مستقر بول این قرش الفرعلیه واله و تلم نے دونوں مستقر بول این قرب ان کو مشامدہ فرمایا ہو ، مثال عالم کے ثبوت کے بعد بہت سے مسائل کا جواب کی آتا ہے اور مبت سے اشکالات مثل بیان وسعت جبّت اور اس کے ملاحظ فرمانے کے عرص ما سکط مد مثال منا میان وسعت جبّت اور اس کے ملاحظ فرمانے کے عرص ما سکط مد مثال میں استاد کی اور اس کے ملاحظ فرمانے کے عرص ما سکا

بی مثلا منحل موجاتے ہیں انتها کلام الشخ اور صفیقت یہ ہے کہ تحقیق مسلم حیات انب ، علیهم اسلام اور غیرانبیار کی موقوم ہے اس عالم کے سیجھنے یہ اور تحقیق جھنرت صلی الشرعلید وللم کے ویکھنے کی حضرت موسلی اور حضرت لونس علیماالتلام کواس شخنس کو ماصل بوسکتی ہے جوروحانیت کے زان ومكان كو يصحاور نميز وفرن كرك ال زمان اورمكان من فرق كرك اورورميان زمان ومكان بسما نیات کے مبیا کر بعض مقفین صُوفیہ نے کہا ہے ۔ کہتے ہیں کراس عالم میں زمانہ طرف ماضی و تعبل وحال بيمنقنم نهيس سعاور أيونس عليدالتلام كالمحيلي كم يبيث مين مونا اور حفرت موسى عليالتلام كادبيك نیل کوعبور کرنا اور حالت وجود آنحفرت صلی الدعلیه واله وسلم کی ایک بی سب حالت رویت حفرت مل الشرعلب والروسم البيارعليم التلام كوقصد ج مين ليتك بكاسف كى حالت وسى ب كدام ول فيابى حیات میں قصد جے کیا تھا اور لیتک کہا تھا یہ تھی وہی حالت ہے اس کا پیچانیا اعلیٰ وارفع ہے . اس سے کہ ان کی نمٹیل کے خائل ہوں اور آنحفرت صلی اللہ علیہ داکہ وسلم نے ان کو ان کی صورت مثالیہ بین ملافطه فرمایا اور جود کدان مباحث می طوالت کونا اصل بحث سے دور مونا ہے اس ليا تنے يرافضاد لازم بخا-

والشرأ فأفر وعلمت أنسكم فه

وبارت مفرت سنبالم سلين صلى الته عليه وألمه وتم كى باجاع علما بحدين قولاً وفعلاً سعبُ سنول سے افضل اور جمیع متعبات سے زیا وہ مؤکد ہے۔

عاصى عياص رحمته الترعليه كفف بب كرزبارت فراطهر رسول المدسل التدعليه والهوكم سنت مجمع عليها ب اور ایک الی ضنیات ہے جس میں سب کی رغبت ہے لیفن علمائے مالکیر رحمم اللہ تعالیٰ اس کو

واحب كنظيم اور دور ساس قول كي ما ويل منن واحبر سع كرتنے بيس كو ياسنن واجبر كسنة سعمراد

سنت مؤلدہ ہے۔ کافی تاکیب سے اور اکثر علیاء اس بات پر بیں کہ بعد اوا کے ج فرض زیارت سنت ہے۔ قامنی حمین جو مشام پر ائر شافعیہ سے ہیں۔ گئتے ہیں کہ حب فارغ ہو چکے توطیعے کہ ملترم کے پاس جاکر مقم سے اور دعا کرے اس کے مینہ منوّرہ کوا کے اور زیارت سیّد کا کتات صلیا منتہ علیہ واکہ وقم سے مشرّف ہو۔

تامنی ابوطانب کنتے ہیں کہ ج اور عراق کے بعد ریمستنب ہے کر قصد زبارت انحفرت ملى التعليه وآله وتلم كرسا ورص بن زبا وحفرت الام إعظم الرُحنيفه عليه الرحة سعدوايت كرتيبي كرماجى كے لئے احس بات برہے كريبلے كر آئے مناسك ج كجا لائے اس كے بعد مدين طبيراً كے اور زبارت سے منترف موا ور زبارت انحفرت سلی الله علیه والدو تم حضرت الم الوحنیف کے نزدبك سارم مندوبات سے افعنل اور سارے متعبات سے مؤکد قربیب بدرطم واجبات ہے۔ اور جاروں نہ اہب کے علما، ج کے متقدم کرنے کی تصریح کرتے ہیں اور بعض کہنے ہیں که اگر مدینه منوره عج کی راه میں بیٹ تواولی میر ہے کہ پہلے مدینه منوره کی زیارت کرے اور اس کے بعد ج كو جائے لعف سلف باوجواس بات كراہ ج مربنہ منوّرہ كى طرف نہ ہو تو بھى نبارت مربنہ منوره كومنفدم ركفته بين اور لوارم وقت سے شار كرنے بين اور بالجا يعن البعين كوفصد مكر مفظمه برزيارت مدينه منوره كومفدم كرف ين كسى قيم كاندا ف نبيرم اور اج الدّينُ مجي وهدالته عليه ف حضرت صلى الله عليه واله وتلم كي زيارت كي فضيات كو باصول اربعه شرع باين كيا ب مكركتاب المندين مِنْ نَعَالَى كَفُول عِ وَكُو النَّهُمُ إِذُ ظُلْمُوا الْفُسَهُمْ جَا وَلَكَ الله لِعِي الريولاك ابني ما فول ب والمربي اوراكين تيرب باس اس مخرصلى الله عليه والدوسلم- اوركها كديد أبيت دلالت ترغيب ما صرى لكاه رمالت بنا وسلى المدعلية وآلد وسلم بيكر في ب ا وراس بات كي ترغيب بيكة اشامة عاليد بير ماضرم وكرسوال منفرت كربى اورحضرت صلى المترعليه وآله وتلم سحا تتنفار ماتكيس صلى المترعليد وآله واصحابه وبارك وتلم كا يه رتبعظبه بعب جوم مقطع بون والانهب اس الخاكة انحفرن على التدعليه والدولم كي حالت حيات ومات بابرے اور انحفرت ملی المرعلیه والم وللم كا ابن است كے لئے استنفار فرمانے كا ثبوت بعدار موت بذرابه عرص الالكداعال شال بحفور حضرت رسالت بناه صلى التدعلبه وآله وسلم ب بنانج بهم بتفصيل سيل بيان كرى باورآب كمال وفت سع جومال امت بدمبدول ب امير به كراسان شراهي

پر صاصر ہونے والے کے حق میں منبست اوروں کے یہ استنفار نہایت ہی ابلغ واوکد ہوتا ہوگا . اورسار سے علمائے وقت نے حضرت ملی الله علبه واله وسلّم کی حالت حیات و مات کا برابر مونا اس آبه نترلفنه سيسمجه كرآ داب زبارت مين حكم ديا ب كداس أميت كوحفوري كحوقت بإه كرطام نغرت اس جناب رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم سعكما كرين اور سكايث اعرابي كى جو بعد و فات أخفرت صلى الله على وآلم وتم كى زيارت كے الے آيا تفا اس نے برآيت تشريفي بريسى تقى جومشہور ومعروف ہے اور مذابب اربعر میں سے سے کسی نے بھی مناسک ج میں کونی کتاب مجمعی ہے۔ اس نے یہ سکایت معى كمعى باوراس ك برعف كااستعان كباب اوربت سے أممه اعلام نداسانيد معرضي سے روایت کی ہے کہ محدّبن حرب اللی کنت ہیں کہ ئیں نے مدینہ میں حاضر ہو کرزیارت قر شرف كا نثرف حاصل كميا اوراس كے مقابل بیٹھ كئيا ایانك ایك اعرابی آيا اور زيادت كی اوركب كِكَ بُرَ الدُّسُولِ مِنْ تَعَالَى فَ آبِ بِراكِ كَنَابِ صادَق نازل فرائى اوراس مِن فرايا وَكَ الْقَهُمُ إذْ ظَلَمُوا الْفُسُهُمُ جَا وُكَ فَاسْتَغُومُ مِلْدَ الْح يُلِّبِ كَحصنور مِيلَ بِي كُنابُول كالمُنفقار كرني اورآكي شفاعت طاب كرينه آيا بهول بهيريه ابيات بيث وقعلمه -

كَيْ خُسُرِهُ فَى دفنت بالقاع اعظهُ فَطاب طيبعنّ القاع والركم نَفْيِي الْفِدَاءُ لِقَبْرِ اَنْتَ سَاكِنُهُ ﴿ فِنِيهِ الْعِفَافُ وَفِيْهِ الْمُعُرُدُ وَالْكُمْ ۖ ینی اے سبترین سنی جس کی بٹیاں مدفون موئی میں زمین ہموار میں بیس جن بٹیاں کی تو شبو

سے زمین ہموار ولیبت معبی معطر ہوگئی ممبری جان اس قبر بی قربان سوحس بن آب وفن ہیں اس

قريس پارسان م اوراس مين جو دو کرم ہے۔

اس ك جاني كم لبد مبر في صون صلى الله عليه وآله وتم كو نواب مير و كيما كرآب فرطاني يم كرتواس الوالي كياس مها اوراس كوابتارت وكرين سُبحانة تعالى في ميرى شفاعت سے اس کی مغفرت کی اور اس کے گناہ بخش میئے گئے اور ما فظ الوعب اللہ مصابح الظلام میں روايت امير الموتين على بن ابي طالب كرم النه وحبه عصباين كرته بين كريرا وا بي صفور عليالصّلون والتلام کے وفن سے تین دن بعد آیا اور لینے آب کو قبر سپاگرا دیا اور اس کی خاک یاک کو اس نے المين سرير والااوركما يارسول المترسلي الله عليه وآله ولم جو كيراب ني مناب وهم فاي

كُناب، وَلَوْانَهُمُ إِذْ ظَلَمُوا الْفُسُهُمْ جِا وُكَ فَاسْتَغَفِرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهُ تُواَّ بِأَرْجِيمًا ه اور ميس في البين أوير ظلم كياب اوراب كي ضابيس آیا ہوں کہ آپ میرے واسطے استفار فرایس قرمبارک سے آواز آلی کُ دُغُور کا سے تعین ترب گناہ بخش دیئے گئے ہیں۔ مگروار دہونا سننٹ کا زبارت کے باب ہیں وہ حدیث ہے جو باب فعنیات زبارت بین فدکور موجی سے اس کے ساتھ سرسنت صحیح متنفق عبیما ہوزیارت فبور کے باب میں وارد بونی بے زیارت فرست الرالين على الله عليه واله والم كے باب تبوت استراب ميں كافي ہے كيؤكد قبرست يالمسلبن سبرالفنور ہے اس كى نيارت بھى بطريق اُولى متقب مبوگى اوراجماع است فضیات داحباب زیارت فر شریف بھی مذکور موجیکا ہے لیکن اختلاف عورتوں کے بامد میں ہے بھن کنتے میں کد زبارت قبور عور توں کو جائز نهبر ہے۔ اس وجہسے کہ اس بارہ بیں نئی وارد سوجی ہے اور صيح يرب كدربارت أنسرور عالم صلى الته عليه والهوسلم وصاحبين فينوان الترعليما مسنخب سي مردول ا ورعورتوں کے لئے عمرٌما اور زبارت ان قبور شرافیہ کی نبی سے منتیٰ ہے اور لعیس کننے ہیں کہ بہلی سى بارلىد مدبت نَهِيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ الْفَدُورِ الحديث مُسوخ بوجى به اورسنهورى كدمناُخر بن آررُ فنا فعبرسے ہے وہ اولیارا ورصالحین کے فبور کو بھی اس حکم میں داخل کرنے بیں اور شبوت زيارت ستبدة الأباريني التدمنها كاشهداك أحدكوا ورتشاب مصانا ان كاسبدالشدار مني لله عنه كى زبارت كو لبدجندروز كے بدياكه بافصل بقيع بين ندكور بودېكا ہے اور وارو مونا روابت كااسم هنمون مير كدحضرت أمم المؤمنين عائشه صدّلفير رمني التدعنها تع حضرت عبدالرعمل بن إلى بكرمبدّ بن رضى الله عنه كى قبر شراعيت كى كمة مغطم من زيارت كى مؤيد قول سنبورى مع. والتداعلم! اب رياوه نعباس كمرصنرت ملى الترعلبه وآله وسلم قبور لفنيع اور شبدائ أحدكي زيارت كو تشریف ہے جانے تھے بیس بب دوسروں کی زبارت فبور متنب بوئی توزبارت فبر مبارک سلطان زمين وزمان سرور كون ومكان صلى ليته عليه والإوسلم مأنعا قب الملون وما وراءالفرآن بطريق اولى مندوب وسنخب موكى اور بعض علمائ كماسي كرز بأرت قبورس منصود فقط بذكرة آخ ب مبياكه مديث ترفي ميس بع نر روالقُبُور فالنَّهَا تُذَكِّرُون الْأَخِرَةِ لَهِ مِنْ ثَمْ قَبُور كي نيارت كروكه اس سے نمبیں آخرن بادرہے كى مگر كہجى زبارت سے منفسود دعا داستنفار بھي ہونا ہے -

برائع إلى فبور مس طرح أنحفرت صلى الشعليه وألم وسلم الله بننع كما الخ تنذيب المسكف تق اور كبعى إن فبوسع نفع حاصل كرف كى غرعن سے بھى زيارت فبور بونى سے جنائج زيامات فبور مالحين اور كافي أتاراس مبن مابت بين الم حجز الاسلام كننه بين محرس كسي سعاس كي حالت حیات میں نفع امقاویں اس سے اس کے مرتے کے بعد تھی نہ کِ وانتفاع لیں " ام شافی كيفني كم قر شريف مضرت المام مؤسلى كافلم سلام الشرعلية قبولتيت وعاكمه والسط نربان اخطهة ا وراجعن مشالع نے کہاہے کرئیں نے جاراً دلمیوں کو اولیائے کوام سے بایا کہ اپنی قبور کے اندرولیا تفرق ركعة بين حبياكه عالت حيات من ركحة تنفي إاس سع منى زياده " ايك تغرت معرون كرخي جمنة الله عليه ا دومر ي حضرت سنيخ عبدالفا درجيلاني جمنة المتعلبه "ا ور دو اور ينينخ ذكر كمن يبس اورلبين مُتلاسف فبورس اسمراد كرفي ميس اختلات كياب حبيباك كمال القرين بن بهام نفل كين ين والتائم الومحدائي كنفين كسواك موارأ فدر حفرت بدارسل ملى الترعليه وآلم وسلم کے اورمزارات میع انبیا، ومسلبن علیم التلام کے اور فبورے انتفاع کرنا برعت ہے۔ امام تاج الدِّين مُبكى رحمة الله عليه كنن بيس كه السسع لعف قبورتشرلفيه انبيا رعليه والسّلام كومنتني كرنا توسيح بب مگرا ور قبور كے ساتھ قصدا نتفاع كو بدعن كه ديما محل نظر ب اوركىبى زيارت قبور برائے ادائی جن اہل قبور مھی ہوتی ہے۔ حدیث تنزیف میں آیا ہے کہ بہت مانوس مالت متبت اس دفت بحبكه كوني اس كمة انتناول مبرسے اس كى قبر كى زيارت كو آ دے اور اس باب يرميت اماديث ألى بين حديث مرفوع مين آيات كه مسن زارَ حَنْبُرَ ٱلْجَرْمِ فِي كُلْ حُسْمَةِ ٱلْأَحْدِهُمَا كُنِّبَ بَارًا قِدَانِ كَانَ فِي الدُّنْيَا مَا قَبُلُ ذَالِكَ بِهِمَا عَاقًا مِن بِوَشْنُس مِرْجِمِه كُولِيت الله یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت کرے او وہ والدین کے ساتھ کی کرنے والا کھا مبائے گا اگرج وه اس سے پہلے ان کا نا فرمان ہی کہوں نہ ہو۔ گر قبر مبارک تبدالم سلین صلی لٹہ علیہ وّالہ وتم میں نوبر سب بانین ومعافی مذکوره ماصل مین حضرت الم مالک سے نقل ہے کہ وہ اس جمعہ کو کہ شن کا عُنْرَ البَّدِيِّ كُرْبِم نَهُ فَرْبِي سلى اللَّهُ عليهِ وَآلِهِ وَتَمْ كَي زيارت كى! كو كمروه سمِينَ تحف اوراس كى لا سنت كى إيت احتلات ، عبدالحق مصفلى كنف بين كداس كى وبريرت كرريارت ايك إيا فعل ب كرجس كاكرنا اور شكرنا برابب اور زارت فرنبى صلى الشرطيه وأله وللم واحبب ب اور عمار فانى

عبّا بن اللي ك نزديك يرب كرامت بوجراضا فت زيارت لفظ فرب الديركها حائد النِّكَ يبن مم ف ني ملى الله عليه وّاله وسلم في زيارت كي نوكوني كراست منيس بحديث اللَّهُ مَن لَاتَعْعَلْ تَنْبُرِى وَثْنًا لَيعُبَدُ إِشْتَدَّ تَعَضَبُ اللَّهِ عَلَى فَوْمٍ اَخَذُوا تُبُوْمِ ابْنِيَاءِهِم مَسَاحِدًا يعنى الدالله توميري فر تربي كوبت نه بناناكه يوجي جائ الله كاسحنت عذاب إس قوم برجنهول في تبورانسا عليهمالتلام كومعد بنا لبا ا وراصل زيارت الرحيراس قبيل عدمنين ليكن اس سے زبان كو كاه ركھنا اچھا سے جديا كه طريقة رحصرت امام مالك رعم الله عليه كا ہے ليكن لفظ فركا مديث مي ارد بونا اس بات كا منافى ب امام سبكي تعذالته عليه كقد بير كد شايديد حديث حفزت امام مالك رحمة الله عليه كونه بينجي بعكى ياخود مخدور قبورغير بني مين بوكا اورابن رشد الممالك رحذالله سايد فقل كرته بين كروه قرطت عف كداكر كولى كه كدي مُردث اللِّبيقَ صلى الشرعليه والهوتلم تومعي مئيس مكروه ركفتا مول كيونكه نبي صنى الشعليه والهوتلم اس سعد اغتلم وارفع ببس که ان کی زیارت کی جائے اور بر بھی ابن *رکٹ د کتف بین کہ وہ کا بہت یہ ہے کہ کثر*ت اسٹیمال لفظ نیارت کا اموات میں بوناہے اور حض صلی الله علیہ والدوسم ذندہ نرمیں سر زندہ سواک ا پنے خدا کے اور بعض کینتے ہیں کہ زیارت اکثر واغلب او قات اموات کو نفغ بہنیا نے کی عرام ف سے ہوتی ہے گرصفرت صلی الله طلبه والدوسلم کی زیارت ایسی منیں ، بیٹر تقدیر منع اور کرا بست با حنابار ظامرور مایت لفظ کے ہے اور دوسرے کے نزدیک مختار عدم کداست ہے اور مین ظامر ہے۔ حبب استعباب ونصنيلت زبارت قبرشراهي كي مشر وعين ثنابت مولكي توليز من زيارت فتصل سفراختيار كدنا اوربصورت حال فافله حبات اس سعادت عظمي كوحاصل كرنا بهني ثوو نیابت ہوگیا اور مجست عموم دلائل اور اس کے افادہ ہیں استوا قرب ولبُد مبھی شامل ہوجیکا مگر مدبن لا تَسْتُدُ والمِرْحَالَ إِلاّ إلى مُلْتَارَ مَسَاجِدَ بعني ندمقراضتا بركروسوا مع تين مساجد ك منع تابت بوناب بيناني موحب فاعده نحومتنف مفرع مين متنف كي منس مع ونالازمي ہے بیر مطلق سفر کی ممانعت سوائے ان سرمسا عبر کے لازم نہیں آتی اور منع بھی کیسے مو حبکہ سفر برائے ج، جهاد ، بهرت از دار کفر نجارت اور دیگرتهام مصالح دینوی کے سئے سفر جائز اورمننروع باتفاق ہے بیس کننے ہیں کہ انحصرت صلّی اللہ علیہ وَالہ وَلَّم کا مفصود اس سے برہے

کہ ان مساجد ثلاثة دینی مسجر سوام وسجالیتی ومسجد انفلی میں قربت مقصودہ سامل ہے اور ان کے علاوہ ئيں نبيں - اس النے كه فصد زيارت انحفرت صلى الله عليه وآله وتم مشازم زيارت فصد آپ كي مسرز رايت کی بونی کر مجس کی مجا ورت سے مقصور تبرک روضه اقدس معبی حاصل ہو جائیگا جس طرح انجناب کی حالت حیات میں اوراک معاوت و خدمت کے لئے قصد سفر کرتے ہیں. نه صرف تعظیم ببتد مبارک كيب بعض كنفيين كدمنع نشدار عال بغير مساور تللة صرت بغير عن اعتقاد تعظيم وفسيات وزيادتي تواب کے اظہار کے لئے ہے جوان ماجذ میں ہے ورنراس کے بغیر کو بی منع اور کراست نہیں ہے اورجومقالت ان مساحد فاصله كے شهروں كے توريبين وال مسيد تماية قياس كركے بياده و موارجانا ورست ب كبونكرتث ترمال مايها دور دراز مبانے كو حبيا كر بعین علار نے كہا ہے اورجمهور علا، اس بات بربین كه ندر بغیر مساعد ناله ك جائز جمیس بعد بعن مطلقاً جائز ركن مِن بعِن كفت بِين كم اكر بغير شدر حال ك جائ تو جائز سے ورنه نہيں حضرت حيدالله بن عبال رصى الشرعنها سعد لوگول ف بوجهاكدابك أدمى ف نذر مانى به كر وه سرد نبا كوجله كا آپ فرايا اس كا بوراكنا اس بدلازى سے اور درود وفضائل معيد فعاسے يه بات الا سر مولئ ہے كه يرمعبد بھی مسجد ثلثہ کے پھم ہیں ہوگی۔ تت رحال وغیرہ ہیں کیونکہ دار د مُواہے کہ اس کی نماز تمرہ کے برابر ب اوراس کی دو رکفت مزار رکعت سے افضل ہے مسیرا قفلے میں اور انحفزت معلی التدعلیة وّال ولم اس کی طرف بیدل یا سوار مبو کر تشریف ہے جانے تھے ا ور فول صنرت عمر بن حطاب رہنی المتدعة كامنقول ہے كہ وہ فرمانے تف كر اگر بيمسيدكسى كنارة زبين بروا فع بوئي نواس كے طلب ميں کس قدراونٹ کیوں نہ طاک ہونے سم زیارت اس کی ضرور کرتے بیا بھی گان ہوسکتاہے کہ بيمسيد تهمي حكم مساحة ثلاثه يبن موككي اور محم شلامعال وازتكاب سفر و نصد نبرك نماليّا اس كاريم ذكران مهاجد كما نفه بوجه كنفا فصنيات مذكوره ك بع با بوجه فرب مدينه طينب ك بعيد والنوامل. جاننا جاسية كه وجوب وفاند زيارت حضرت سيدالمسلين سالاله عليدوالهوالم میں کونی اختلاف نہیں۔ آپ کی زیارت مبارکہ کے سوا باقی سب کے زیارات ندر کی بات اختلات ب اورعلائ سلف سع مسافرت اختنباد كرك حضرت سبدالكائنات ملى الشعليدواله وسلم كي وبإرت كرنا بهبت كجية ابت بع ان سب واقعات مع حضرت بلال رمني العله عنه مؤذن كي أم

عه نملانت فارو قی میں شام کی عبائب سے مدینہ طبتہ میں نابت ہے۔ ابن عساکرا بی الدردا، رسنی اللہ عنه كى روايت سے بيان كرنے بيس كرحضرت بلال رمنى الله عنه نے أنحضرت ملى الله عليه وآلم وسلم كو نواب بیں دکھیا کہ فرماننے ہیں کہ بلال رمنی اللہ عنہ بیکس فدر خلاہے کہ نو ہماری زبارت کو منہیں آنا -بلال رصنی الله عند اسی و قنت بردار موسے اور اپنی اوندٹنی برسوار موکر مدینہ منورہ کے قصدسے پل پڑے جب فرشرنین پر بیٹھے نوبدت روے اور نیاز کے طور پر اینا جرہ ضاک پر رگزا اورسی وجین رسوان الله علیما کو بچرہ سے آتے ہو سے دیجہ کرانیس اپنی کنار میں بے سیا اوران کے سروں اور بہروں کو بوسد دیا۔ اور ایمی حضرت سیّبرۃ النسا، فاطلته زمرا رصنی المترعنها کو و صاافیائے شورًا عربنه كذرا نفا وك چاښخه غفه كه صنرت بلال دمني الله عنه سے اوان سنيں. وه كيف ملكه اگر حسن وسين مني الله عنها إسادان كي الخرمايك تو أسه كوني عدر نهيس موكا. ورنه وه رسوالته صلى الله عليه وآله وتم كے بعد كسى كے لئے اذان نهيس كننے وللذا حب حضرت الو مكر صدّيق وضي الميمونة في بعد و فات الخضرت سلى المعليدة آلم و تلم ك حضرت بالل ت ا ذان كملوا ناجا بإ تواس نعجاب دیا کہ اسے ابوبر آپ نے مجے دولت سے خربدا تھا اور ندا کی راہ میں آزاد کیا تھا۔ آیا یہ کام آپ نے اپنی فات کے لئے کیا تھا یا خدا کے لئے۔ آپ نے فوایا میں نے خدا کے لئے کیا تھا اس نے کہا اب بھی فدا کے لئے اس خیال سے باز آئے اور کرم فرائے "اکر من اپنے حال مرسول مجاب طاقت نهبل كرئيس رول الله صلى الله عليه وآلم وتلم كع بدركسي دومرس كع لئ اذان كهول يس ده شام كوچلاكيا اوراس كجكس زبارت كے ذهرت آيا تفا الغرض حب حضرت الم صن و حبن عليهاالتلام في انهيل اذان كے لئے فوايا تو وہ سطح معيد بيداس علك كھڑے موسيس علك أغضرت سلى المتعليه والهوسلم كوقت كعرب بوت فضكها الملاكم أكمر الملهم أكمبر آومبول مي مَوْرِيْكِيا كُوياتِهَام مِينْرِ عِبْشِ بِي أَكْيا جِبِ كِها ) شْهَدُ أَنْ لَدُ إِلَهُ إِلَّا مِلْه أَو اور زياده تنان الركب اوركريه وزارى وكول كى شبيدنن وكئى عيرجب الشهد أنَّ مُحكَّد مُنْ الله الله كما نوايك اور بي قيامت فالم موكئ اوركوني مرد عورت جيمونا برا مينه طبيه براليا نه ربا جو با مر اكد كريه و زاري مذكر ربا مهو كويا روز وصال سيبالم سلين صلى مشعليدوآله وسلم مهير "مازہ ہوگیا کننے میں کر حضرت بلال کمال رنج وغم وافروگی کے عالم میں اذان کام مذکر سکے اور نینے

انترائے کہتے ہیں کہ حب امرالمومنین عررضی اللہ عند نے نتام کو فتح کیا اور ایابی سیٹ المتدس مصمصالحت فرماني حفرت كعب اصاراك اورمشرت بااسلام بوك عمرين الخطأب مني المدعة كوان كااسلام لانامبت بى فرحت اوزنوشى كاباعث بئوا اور والبي كے وقت آپ نے اس سے وربا نت كباك كعب كباغم بابت موكد بارك سائق مدينه كوعلوا ورزبارت سرور ابنيامه بالتعليه وأله وسلم كرو است كمها للعنز كاأم يرالمؤمنين المرام والمرام ونين أنا أفضل فالك مي بربيند كرنا مركول محفرت عمر رمني المترعند نفي مدينه منوره بينج كربيلا جو كام كبا وه بهي غفا كدا منهول نع سلام ستبدالرسلبن متى منته عليه وآله وتلم برعرض كئه اورعبدالرّزان ف اسناد مبيع سے روايت كيا م كرحبب حفزت ابن عُرر منى المتعنها سفر مصدرية منوره ينجيت نو فرشريف سيدالمسلب صلى الشعاية المرحلم ير جائة اوراس طرح سلام عن كرت اكستك مُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ، اكستَكَ مُ عَلَيْكَ يَا أَمَا مَكُو السَّلَام عَكَيْكَ يَا الله الله عَلَى اور مُوطابيل عبى يه روايت مذكورت ايك آومى ف حضرت نافع مولى ابن عمرضى الله عند سع يوجها كه آيا تو ف ديمها ب كه ابن عمر صنى الله عنه فبرشراب برسلام عرض كرتا ہے.اس نے كها بال ميں نے سينكروں مارد كيماكه وہ قرشريف يركفزا سونے بيں اور كففي بن اكسَّكَ مُ عَلَى النِّبِي اكسَّكَ مُ عَلَى آبًا بَكْرِ السَّكَ مُ عَلَى آبِي . ا ورمندا م اغط البعنبغ، رمنى الشرعنة ماير إن عررمنى الشعنبا سعروابت م كرسنت برب كر قريشراف برفيلركي جانب الإجليك ا ورْقبلِ لُوكْيِثْت كُرْتَامِيا سِيَّ اور مِيرِ تُوكِ اَسْتَكِ مُرْعَكَيُكَ أَيُّهَا النَّبِي ۗ وَيَحْسَنُ اللَّهِ وَبَرِّكَا ثُهُ كمق بين كدم وان بن علم نع ايك شفف كو د يجها كداس نعه اپنا چهو قر متراهية نبوي بير ركها سرًا تفا اس ف اس مرد کی گدون کو پکڑا اور کھا کیا تونیس مانا کرید کیا فعل ہے جو تو کرریاہے اس فے كها بان! توجي بهور كيونكه مكن سركسي بغير بيد تنبين ركه موس مون بلك مبر فابنا مُنْه تُرسِت ر يُول التُرصل التُدعليه وآلم وسلم بير ركها ب اس في كها كر بكي في رسول التُدهل التُدعليدة آلم وسلم س مناب كدروؤتم دين بيداس وقت كرحبنا الم صاحب ولايت بوجائي رضي التدعن فألله ادر عُمُرِ بن عبد العرمزيدُ رمني الله عنه نف شأم سے فاصد سيجت تھے كه وه ان كا سلام فرسّب المرسلين سال سم علبه والموستم برعوض كرس بدان كافعل زمانه صد ثالعين مين نفا اورية خرم تنفيض اورمشهور ب لمكرسج رعابيت محضرت يستن برحن رمني الشرعنهما وعن جربها واجيها واخبها وآلهما سعدروابيت بيدكه امنهول

نے ایک فوم کو قبر شریعی نسبوی ملل مشرعلیہ والہ وسلم کے گرد دیجھا آپ نے انہیں منع فرمادیا اور کھا کر میغیم ملى الله عليه وآله وستم نے فرا باہے كه ميرى فبر كوعبدنه نبانا اور لينے گھروں كو قبور نه نبالبنا اور جس عبكم تم عجه بيدورُود بصبا كرو ببنيك تمهارا ورُود محمد بيدينيا ہے اور المم زين العابدين رضي الله عندسے مُعا ب كدا منول في ايك فنف كوكفر في قر شراعية نبوي على الله عليه والدوسم به آف د كيما نوآب في الت منع کردیا اور اسی صدیت کامضمون بڑھا اور دوسری روابیٹ میں آیا ہے کہ سہل بن سبل مِنی اللّٰہ عنه كفنه بين كدئمين مغير صلى المدعليه وآله وستم كے سلام كے لئے آيا اور حس بن حس بن على محفرت فاطمہ رمنی الله عنهم کے گھرشام کا کھانا کھارہ مخت محص اپنے ہاس طلب فرمایا بورکر مجے اس وقت کھانے کی رغبت بہت کم بھی کیں نے اجابت ند کی فرمایا تم قر شراف کے پاس کیا کھڑے کرنے ہو سلام عن كدوا ورويال سي سبو كما قَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمُ لَا تَكْتَخِذ وا قَنْرِي هِنداً- الحديث - ليني نبي ملى الشرعليه والهوسم في فرايا ميري فبركوعيد مناور فرواياتم اورجوارك ' 'ندلس میں بین فرُب میں برا بر ہیں ۔ اور اس کی مثل *صفرت امام زین* العلبہ بین رمنی التیزعنہ سے بھی موآ ب ان سب کا جواب بیب کراس تعف نے جس کوان المان نے منع کیا تھا متراعتدال سے آگے برُمه ريا ٻوگا٠ يا اس بي نشان تصنّع اور نگلف کومنتايه ه فرايا ٻوگا٠ ان حضات کي تنبيبه کامنصوو ير ب كرصفور معنوى مي مسافت فرنب ولبُعد كيال بع . شعر در راه عشق مرحله قرُب و بُعد نبست

می بینمن عیاں و دُعاء می فرسنمت

حضرت امام مالک حترالله عليه كے ندسب ميں فرر شريف كے قربيب بهت زيادہ در عظم نا كرابت ب ماص كرابل مدييذ كے لئے ورندانكار اصل زيارت وحفنور فبر شرفيب اور و توف ميت حضرت دسكول الشرصلي الشرعليه وآله وسلم كالانكار نهبس موسكننا كيؤنمه برصبهج روايات سصامكمه امل سبب سلام الله عليه اجمعين سے تابت ب كرحب بيصرات سلام كے لئے أتے عقد اس تتون كے نرويك كوك بهونت غفر جوملى روصه مبارك ب اورسلام عوض كرت عف اور فرمات عفى كدمنعام سر افدس سرورانبيا صلى التدعليه وآله دستم كابسى ب مطرى كمثنا كريجره شريف كوداخل معبدكر ف سيلے ملف كا طريقة يهى تفاج مذكور موا - اور اس زمانه مي سلام كے لئے كھڑے مونے كى جُمها مذب

کی مینے کے مفایل ہے جوجیرہ مبارک کے سامنے دلوار میں مطلائی گئے ہے جنامجہ باب زیارت میں بيان موكًا انشاء الله تعالى اور فولِ أنصرت صلى الله عليه ولله وتم لا تَعْبِعَكُوا قَالْمِرِي عِنْ يداً ك منعلق منذرى كففه ببركه اختمال ب كه اس سے مراد كنزت زبارت قر تنمريف مو اوراس كي طرت معى انتاره ب كدزيارت أنحضرت صلى التُدعليه وأله وسلَّم كوعبيه كي طرح نسمجده كرسال تعبر مين مرف إيك. دوبار آنی ہے اور نس اتم بھی میری فیرسے میں معاملہ نز کرنا کر کمبی کسیار زیارت ورند نس نہیں بلکہ كثرت سي زبارت كياكرها اور فول أتحضرت ملى الله عليه وأله وسلم كم متعلق كر لا تجعكزًا مُبُوِّ تككرُ قُبُورًا بعني تم كهرون كو قرون كى طرح نه بنانو است مراديه بنه كدان مين نبوركي طرح ترك سلواة یز کرو کرجس طرح فنبور میں سوائے مردوں کے دفن کرنے کے اور کچھ حاریہ منہیں لینے گھروں کوقبرای کی طرح نه سمجمو بلکه ان میں نمازیں بھی بیٹھا کرویٹ بکی فرمانتے ہیں کہ اس سے مراد منتح تفعیص وُنعاتِن وقت المعين وقت بين زيارت فبراطم صلى التوليد والموسل كي جاك اوربس اسي ك حسنور على القلاة والسلام ف البي خصيص ونعيتن سے منع فرما ديا ہے كرميرى فركى زيارت بال تخنيص ونعيتن ہے بلكەز يارٹ سرور عالم صلى الله عليه وآله وسلّم تمام سال ويدّت عمركه في جا ہينے اور تنفيد عبدسه مراد اظهار زمنيت واختماع اوراس كي طرح جوامور عيدول من مرسوم بين ان سے بيحو ملكه تميين زبارت سلام ودعا وغيره إبني عادت بناؤ اس سعبدلازم نهبي أنا كر حصنور كم فد منوره اور منعام منیف پیدا دی کا فی دبیرعفهر که گریبروزاری نفنرع د عاجزی د عا والتجا کرے تُوم كركوم ع - فَي كَهَامِن سَعَادَةٍ مَرَزَقَنَا اللهُ الدُّحُوْعَ اَلَبْهَا وَنَسْأَلُهُ الْعَادَةِ -التحفرت صلى الشرعليدة ألم وهم كمص حضورت توسل وطاب مدد و فرياد كرنا أب كيطفيل و فصل مدوّب فعل البيار ومرملين وسرت ملت ولعت صاليين علي أربي سے بينانچ آپ ك روح بإكسك ىباس جمانبت اختنيار كرنے سے قبل اور اس كے بعد حالت حبات دينو برميں اور اس طرح عالم برزخ میں بھی اوراسی طرح عرصہ قیاست میں میکہ انبیار مرسلین کو بارا نے نطق و تاب دم زون نہ ہو گی تو آنحفرٹ سلیاںٹہ علیہ والہ وسلم باب شفاعت کو کھولیس گے اور اولین وآخرین کو بحار نعست بين متنغرق اور شامل أنوار رحمت فرمائين گے جناب رسول مغبول صلى الله عليه وآكه وسلم كي ذات با بركان سے طلب مدوكرنا آثار وا نهامسے ان مارمواطن پر تابت ہے . بهلاموطن: ابتدائدانسانيت اوردا ره خلفيت سفيل جناب سرورعالم صلى الله عليه والروائد وسترسع الداد اللب كونا!

حفرت عمر بن النطّاب صى الله عنه سے روایت می كوعلمانے تعیم كميا ہے كر حب حضرت أدم صفى النه على التعام سے خطا سرند مولى تواس كے اغتذار ميں انموں نے كما يَارَبِ اَسْأَلَكَ بِعَنِ مُحَمَّدٍ أَنْ تَغُفِدْ فِي الصاللَّهُ مِنْ تَجِيتُ سوال كُنَا بِول كُونُو مِجْ صدفه محدَّر سول الله صلى الله عليه وآله وتلم بخش دے تو درگاه مجديب لدعوات سے فرمان آيا كذم نے محرصلى المترعليه واكم وستم کوکس طرح بهبیانا ابھی نوان کا جوہر روحانی صدف جہما نیٹ بیں بھی تنہیں۔انہوں نے کہ ندا وندا تو مبانتا ہے کہ جس دن سے تو کے محصد دست قدرت سے پیدا فرمایا ورمیرے فالب بشرنية مين روح على كو مجهون كائي في مرامها با ورفوام عن بريمها وجيالاً إلى والله مثري مُحَمَّدًا أَنَّ سُولُ اللهِ الى دن مَين في جان لباكر تيرا ايك البيا بنده م جو تج ساري خلق مبوب نرین ومقرب نرین سب معلی الله علیه وآله واصحابه احمیلین. فرمان بواحب تونے ان کومیری درگاه میں وسیار مغفرت لایا تو میں نے بھی نیرا گناہ جنت با اے آوم اگر محترصلی الشرطیروالہ وسلم نہ ہوتے نوئب تمہیں بھی بیدا نے کڑنا ۔ بیض روایات میں آیا ہے کہ جوکلیات آدم علیہ السّلام کو درگاہ رَبُّ العِرْتَ سَقِعْتَى بِوكِ مِنْ اور جِن كے سب سے ان كى مُغفرت بوكى تقى اور آبر منطوقه فَتَكُفَّىٰ آدَكُم مِنْ تَرَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ آوم كُوْلَعَنِين فرائ كَصْحَ بِيلَ لِي النول في إن يرتوبكي وه يه تقع إلفني بعصُرُمَتِ مُحَمَّدٍ وَاللّهِ اغْدَرْ لِي مَاللّهُ بَمِمْتُ مُحْصَلًا للّه مليه وآله وعلم ا ورآب كي أل ك معجه بنشد عصبكي كضه بين كحب وساير اعلا صالحه با وبوداس کے کہ وہ فعل انسان میں او فعل إلى ان فصور ولتقعمال سے بھی متصف ہوا كرتے إلى سے بائر ب اوروه در گاه رب نعالی میں مقبول وستجاب بین نوینمیر سلی الترعلیدواله وهم بی دان فلاس كو ثبني لا احب ومبوب ملريق ا ولي سبعي. منتعر 🕙 🕙

یاآگرمرَالرُّ سُلِ کالِی مَن اکُوذب سِوَاكَ عِنْدَ کُوْلِ لِحادث العمم ترم ، اے بزرگ زین انبیار میہ اس کوئی ایسا نہیں کہ نیں اس کی طرف پناوال وُں سواکے آپ کی وات کے حادثہ عام کے نازل ہونے کے وقت .

ووسر إ موطن : أنحفرت ملى الله عليدة الرولم كى ذات بابركات سعدت حيات ونيا مِن أُوسَل كى صالات بست بين كرجن كا حصر منهي موسكنا خبريس ب كدايك عزر البصر داغها، بارگاه نبوی معلی الشرعلیدوّاله وتم میں حاصر ہوکر عوض کناں ہُوّا کہ بارسول اللّم حلیہ وآلہ وسلّم دعا فرمائي كرنىداوندتعالي مجمع عافيت بخف آب في فرمايا الرتجم بصارت جاب أودً عا کروں امبی ماصل ہو مباہے اور اگر اجر آخرت کا نواستگار ہے تو صبر کر کیونکہ نبرے نے وہ بنز ب اس ف كما يا رسول الله صلى الله عليه وأكم وما فرماية آب ف فرمايا وصوكراوريد بربه ٱللَّهُ مُنْ الْيِ ٱسْأَلُكَ وَٱلْوَحَبِّدُ إِلَيْكَ بِنَبِينِكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ النَّجْمَةِ كِامُحَمَّدُ الِينَ تُوسَجَهْتُ بِلِكَ إِلَىٰ مَرِبِيُ فِي حَاجَتِيْ هَٰذِمْ لِتُقْصَلَى الِيُّ ٱللَّهُمَّ شَفِّعْمُ فِيَّ لِينَي ك الله مين كه سع سوال كرنا بول اورنيرى طرف متوج بؤنا بول مدرليه تيرك ني معزت محد صلى الله عليه والهوستم كے جونبي رحمت بين الے محد صلى الله عليه واله وستم ميں آب كے ذراج اپنے رب سے متوقر ہوتا ہول- اپنی صاحت کی بابت جو یہ ہے بوری فرمائے میری طرف سے اے اللہ توان کی شفاعت میرے حن میں قبول فرما. نر مذی کننے ہیں کہ یہ حد سینے حسن میرے نویب ہے اور بيه في في اس كي نفيح كيب اوري عبارت زياده بيان كي فقامر وقذ أبضر بساما اور بينك بينًا تقا الك روايت من ب كه فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَلَيِّراً عَ لِيسَ آدمي في اس كو يرُها اور بینا ئی حاصل کر بی اور مبت سی احادیث دربارهٔ نوشل اور طلب امداد ارباب حاجات بجناب ستير كائنًات معلى الله عليه وأله وتم منتال وسعت رزن وحصول اولادونه ول بارش ور ماكييش وغيره وغيره وارد مولي بين-

حَ ٱلْوَحْدُ اللَّهِ بِبَيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ بِنَيِ الْتَحْمَدِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّ ٱ تُوحِبَّهُ اِلْمَيْكَ اللَّ رَبِيُّ لِيُقْضَلَى حَاجَتِي اس كعامِت الإي عاجت كوعوض كرو. وه أوم كليا جو كيواسع كهالليا تفااس نے اس بیمل کیا ۔اس کے بعد حضرت عمان بن عقان منی اللہ عنہ کے وروازے برآبا نوور ہائ برُه كراس كا بالتركيرُ الورصرُت فنمان رمني الله عند كي السكراً با انهو لفاجية ما صدفوا فل بب بنطابا اورعاحبت بوجي جوبهي اس كى عاجت تنفى بورى كردى اور ساتھ ہى سے كها كەنمهيں جو بھي خرورت بو چھے کہنا تاکہ بوری ہوجائے.وہ آدمی نوش خوش حفرت عثمان رصنی المترعنہ سے رخصت بو كرعتمان بن عنيف كي إس آيا اوركها جدَّاك الله حُدِرًا -آيا آب في ميري عنوون كي متعلق حضرت تنان بن عقال دنى الشرعنه كوكمچه كسائفا؟ كه النمول نے اس طرح سلوك كباب. اسسد بيك أو میری طرف توجرمی نهین فرانے عفے امنوں نے کہا عدا کی قم کی نے کوئی چیز ان کو نہیں کمی سوائے اس كدكر رسول الشرصلي الشرعلية والمروتم كونب ف وكيها ب كداب كي إس الي اندها أدى آيا اوردعا چاہی میمان کا کہ اس کی افھوروتن ہوگئی اور اس ساری صریف کو بیان کرکے فرمایا کہ ہیں نے اس ہی تعياس كمياكة انصفرت صلى الشهابيه والهرمقم كاقول موصب فضا حاجت وسبب تجان بمنته كي سے اور فاصلى عمياص المحى عندالشرعليه كناب شفابيس بباين كرينغه بهر كدورمبان خليفه الوصعفرا ورحضرت امام مالك حمز المطليم کے مسجد نبوی ملی النه علیه والمروتم میں مناظرہ سوگیا بنیا برا برجعفر نے اثنا کے گفتگو میں اپنی اواز کو بلند کیا حضرت امام مالك رتمنز التدعليب في ومايا بالمبرلمونين مسيد ينجيه زعدا صلّى التدعليد واله وسلم مركبول آواز بلندكررب بواوري تعالى فبابى كنابين ايك فوم كوادب محاربه لاتدر فعور الفوائكم فوق صَوْتِ النِّبِيِّ إِبِينَ أوارولِ كونبي صلى الله عليه والهوالم والله على أوار مبارك سع بلند لله كرواورووسري وُّوم كى مَنْ قَوْنًا جِ إِنَّ اللَّذِينَ كَيْفُمَنُّوْنَ أَصْوَا تَهُمُّمْ عِنْدُ مَرْسُوْلِ اللَّهِ أُولْلَكَ اللَّذِينَ مَتَّحَتَ اللَّهُ تُلُوَّ مِهُم رُلِتَّقُولَى مِشْك وه لاكتورول النَّرْطل الدُّولدوّال وَلْم كحصور مي اي أوازول كو دهيما كربين ميس أزمابا بالترنعالي فان كداول كونقوى كعالية

معلوم ہونا ہا ہیے کہ حربت بغم برخدا صلی اللہ علیہ والہ وقم موت کے بعد بھی وہی واجب بے عبی آب کی حالت حیات میں بھی خلیفہ برآب کے فران کا اثر سو احب سے اس کا نصنوع اور انکساری شرعی اس نے پُرچھا یا ایا عبداللہ وَ عاکے وقت بین فیلہ کو منہ کہوں بار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وقع کی طرف آپ ن فرابا که تولیت مند کو بیغ برضدا مها الشرطیه واله و تلم سے کمیول پید بوسید حالا کمراب نیرا اور نبرسی باته ادم صفی الله کا و بید ندا که حصنور بیل بین نم لین م شکو بیغیر صفی الشرطیه واله و تلم کی لمرف کروا ور انبیست طلب شفاعت کدنا که نبرس شفیع مهول آواب زیارت بی عامبری ختوع و خصوع سے کی صلی الشرطیم واله و تلم کی طرف مند کرکے نوسل و طلب و عانها بیت بی عامبری ختوع و خصوع سے کی بات حس کا طرفینه و بیان غقریب بیان بوگا و انشاء الله تنایا و اور دکر فر فرالمه بنت اسد والده صف علی بات حس کا طرفینه و بیان غقریب بیان بوگا و انشاء الله تنایا و اور دکر فر فرالمه بنت اسد والده صف علی بین نمرکور بوجیکا ہے کہ آنصرت من الله والله و تلم ان کی فرید نفرید نفر فران و تلک اور فرایا بیکن فرید کی ایس میں بردو حالت میں نوسل والت بیا کہ اور فرایا بیکن فرید کی ایس میں بیا کہ اور در بیا تنایا دوستی میں بردو حالت میں نوسل والت بیا میں ورد گیرانسیاء میں اورد گیرانسیاء علی حالیا دائی اس میں نوسل و توسل جائز ہے اور حب و بیر انبیا جلید التسام سے توسل جائز ہے علیم الله الله بیا بیا بیا بیا الفرائی و المی الله بیا بیا بیا بیا بیا نوسل جائز ہوگی والله بیائی بیوگا و ایک دوبیل دوبیل و ایک و اور اس کا فرائس کر ایس تو تعی بدید ند ہوگی و ایک و دوبیل و موالت رسل کرام سے میں بعد از و فات نوسل کا فرائل کرائی و ایک و دوبیل دوبیل کرائی و ایک و دوبیل دوبیل و ایک و دوبیل دوبیل دوبیل و ایک و دوبیل د

سے ہے اور سوال سائل آب کی ذات والا صفات کا بھی اسی قبم سے ہے کر کہا اَسْأَلْكُ مُرَافِقَتْكَ فِیْ الْجُنَدَّةِ - لِینی آپ سے سوال کرنا ہوں کہ آپ اپنے پرورد گارسے وزبواسٹ کریں اور نشفاعت فوائی کہ مجھے سعادت رفاقت انجاب کی جنت بیں حاصل ہو۔

يجومها مواطن؛ سرورانبارصلى شرعليه والهوتم سننوشل ماصل كرناع مئر فيامت مين وكبلم تنفاعت معے نعلق رکھننا ہے۔ اس بارہ میں احادیث متوار کھا کیچی ہیں اور احجاع علماء اس برمنعقد مو بِبكا به اور دوباره نوسل صالحبن باعتبار ال كفنان بناب سبرالمرسلين ملى الدروليه والم مرتمي آ يج بين بناني فصد النسفاك عمر فإت شريع بصن عبّاس هني الله عنها السامر كو ثابت كزالب اوم. صبع نتبين صفرت النس بن مالك رمنى الله عنهٔ سے آیاہے كه تهبی فوط ہو جانا ا وربارش نه ہونی توعم رضالة عومنه بارش ك المناصفات عباس عمر رسول الشرمل الشرعليد وألبروستم كالوسل كرت اور كفف فعادند احباس س بيك قط مؤنا نوسم نير بينيم وسلى للمعليدة المروملم التراكية فقد اور توبارش بيبيع دنيا -اب بم نبر ب بنيم سِل التُرعلب وآله و لم كرجيات نوسل كيف بين بي أوسمار سين يا في بمبع اورايك رواتين إب عباس مني النه عندسية إباب كه حفرت عرضي الله عند ف كها خداوندا مين نير بينيم ساللتر علبه وآله وسلم کے جہا کے ذرابعہ طلب کرنا ہوں اوران کی بیروی کاصد فد شفاعت طلب کرنا ہوں اور صرت عباس رمنی الله صندابین دها میس کیننے منفے خداوندا اس قوم نے میری طرف نوفید کی ہے صرف اس وج سے كه مجے نبرے بنبر ملى المتعلبه واله وتم سے نبیت بے فداوندا مجھان كے سلمنے ترمسار مذكر اوراسى معنی بی عباس بن عفنه بن ابی لهب نے کہا ہے۔ بیت -

بعمی سقی الله الحجان و اهدان عشبته منتسته بنتسته بنسیة عمل اورصول مطالب بین استفای بشیبیة عمل اورصول مطالب بین استفای اورطلب کے وقت مرفد منور سرورانبیا اسلی الته علیہ واله وسلم سے مفاجوں اور سکنیوں کو جومطالب عاصل ہوئے بین ان کے منعلق اخبار و آثار سیت آئے بین جمح بن مکندر کنند بین کہ ایک شخص میرے باس اسی وینار امانت رکھ کرجہا و کو چلاگیا اور اجازت وے گیا کہ اگر نم کو حاجب بین خواس بین سے خواج کرنا میرے باپ نے وہ سب اپنی حاجت بین خوج کرنا میرے باپ نے وہ سب اپنی حاجت بین خوج کہ وہ بین حاجت عاجد کرد ہے جب وہ شخص آیا تو اس نے اپنے و نبار طلب کے اور میرا باب اس کے اوا کرنے سے عاجد بوا تو میرد باپ نے اس کے اور کی میرے باس آنا ہیں اس کا جواب تجھے ووں کا اور رات کو بوا تو میرد باپ نے اس کے اور کی اور رات کو

مبرس باب ف معدش لعن انوى صلى الله عليه والم وسلم مين سب گذاري اوران كابيرهال تعاكد فابيت اضطراب كمبعى حفور شرلعب مين جانف تقداور كسبى منبر شريب كدباس أكداستغانه فرما وكرف ناكاه تاریجی شب میں ایک مود ظاہر ہوا اور اسی دینار کی تنظیل ان کے ہاتھ میں دے کر جلا گیا۔ اسوں نے مبيح كويداسي ديناراس كوديين اور زجمت مطالب ضاملاصي حاصل كي اورامام الديحربن مقري كبنة ين كرمين اور طبراني اور الواسينيخ تدنيون أدى حدم متزيين تبوى مين منته كرميموك في م به غلب كيا اوراسی حال میں دو دن گذر گئے جب عثار کا وقت آیا تو میں قرشرایف کے سامنے ماض ہوکر کہا بإرسول الشرصلي المنزعلية وآلم وتلم المفين ع. بس اس كاسوا اوركية كلمرنهي كما اور معير والبي مبلا أبايي اور الواسفيح سورب اورطراني بليف وت كى جيزكة نے كا انتظار كرد بين ناكاه ايك مروعلوی نے آکہ دروازہ کھنکھٹایا اوراس کے ساتھ دوغلام تھے سرایک کے ساتھ ایک زنبیل كهان سے يُريمنى يم ف وروازه كمول ديا وه أكر مبيله كئ بهارے سائق اس ف كھانا كھايا اور جو كجيواس سے بچا وہ ہمارے ہاس چیوڑ كر جل دیا اور كها كے قوم تباید تم نے اپنى بھوك كی شكایت وسول الته صلى الشرعليه وآلم وتلم سع كى سبع كمراس وفت ميس ف رسول الته صلى الشرعليه وآلم وتلم كوثولب بين دئيماكم فرمات بين كران كوكها فالحلاؤ اورائن الجلار كنف بين كرئين مدينة ارسول ملى أنسرطيه وآلم وسمّ مين أيا اور مجه بيرايك دو فاف آگئے بين قرينزلين بير حاضر بنوا اور عرض كيا أَنَا حَبِيفُكَ كاس مُول الله يا رسول السّرسلي الشّرعليد وآلم ولم من آب كامهان مول فيعنديد آكى بيغير إمامين توابيس كفالباحب مين سدار مؤاتو دوسرى نصف ميرب بالتميس باقي تني ادر الديرا قطع كف مِن كرئب مدّبنه منوره كورًا اور بارنح ون مجه بركذرك كرئي في طعام نك زجيكا عظير وزمين فر خراعيث برحاصر بروا اور كجه كها أخا حَنبيفُك بَاسَ سُوْلَ مثلَّه بارسول مُسْرصلي الشعلية الدوَّم أيس آب كامهمان بول اس كے بعد مين خواب ميں ويجننا بول كرسر ورانسيا ،صلى الشعابيد واله وسل الشراعية فرا مور ب بين كه حضرت الو بجرصتديق صى الشرعنه أب كى دائين جانب ا ورحضرت عرصى الترعنه آب كى بائيس عائب اور حضرت على ابن ابي طالب كرم الشروجه، سامن بين اور حضرت على م الشودين مجم فرمات بین که اُسمَّه که پینمیر فیدا صلی الله علیه واله وتم تشریف فرم مورج بین بین میلا اور آپ کے

اگر نبیرتین دنیا و عقبی آرزو داری! بدرگاهٔ سنس بیا و مرحیه میخواسی نمناکن

الميث:

كَاشَا أَنَ تَكُومِ الرَّاجِيْ مَكَارِمَ فِي الْمَارِمِ الْمَارِمِينَهُ عَلَيْرِ كُو الْمَارُ مِنْهُ عَلَيْرِ كُو الْمَارِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تمیم برام قرار داد بے کہ ان جار مواطی سے جن میں قوسل وطلب امداد دات والاصفات سیدالتا دات اصلی اللہ علیہ والہ وظم سے نابت ہے۔ بیدلا موطن کر نوسل بروح مقدس آنجا ہے لیا شر علیہ والہ وسلم سے آب کے خلعت جنما نیت اختیار کرنے سے قبل کے متعلق ہے جو خاص نیات نزلوب آنجناب فیض آب متی اللہ علیہ والہ وتلم ہے اور کسی ایک نبی و ولی کو اس منقبت عظی میں متارکت ومسا ممت کی کنباکش منہیں ہے ندکش عض کا وارد ہونا اس باب میں انحضرت میں اللہ والہ وسلم کے

سواكسى ا در كے لئے گفاميٹ كرنا ہے مگر نوسل انجناب كى دائنے سے حبات و بنوى ميں ظاہر ہے لہ وہ آب كخصائص سينهي بع بلدآب كعليم تبعين فلام مجى وصر فرف كفرت نسبت وقرب آب ك مشرف بين خيائي اصحاب كرام ودلكيرا وليائ امتن رضوان النه عليم المعين سيرهي تابت ب اور ثبوت كرامت ونعرف ال صغرات كامكونات بي اس ك انبات بي كافي ب اورتوسل عمر بن النطاب رضى الشرعنة عبّاس بن عبدالطلب بنى الترمنة كي سائد معالم طلب إرترك منعلق س ممی طاہر شون نوسل معلوم بونا ہے اور کسی عالم کاس میں خلاف معلوم ومتنق نہیں ہے اور اس طرح توسّل اور طلب مدو بوسيار شفاعت فيامت كحدور انبيار اوليا المتت كو بعي عبائز بع جيائيه كتب عنا ئدين موجود ب اب ريانبرك وتوسل عالم برزخ ادر موطن فريس وه بعي هرات انبيار عليهم التراح كسائقه خاص منيس بكه اوليا وصلحائد انتن كيسائفه جائز ہے والنه اعلى الرحيث ے د مان حیات میں توجواز توسل عام ہے اور بیمنررہے کہ بعد موت موح میت باتی رہنی ہے اور بسيب اببان وعل صالح وتزف انتباع حفرت سبدالمسلبن صلى المدهليه والمركاس وتفور ادراک و فرب ومزلت ضرا سے تعالی کے نزد کیا سامنل بوتا سے توبید موت میں ان سے توسّل كرقے كوئى چيز ما نع نىبى اس كے كرتفيقة ت معنى نوسل وطلب امراد سوال و دعا ہے خباب واری تعالی سے بواسطراس معبت واکرام کے جدوہ اس بندہ نماس کے ساتھ رکھتا ہے باس بندہ کی روح سطلب واتماس محكر وه حفرت من تعالى كياب مين بسبابية قرب وكرامت كم بمار السط یہ وعاکرے اور اس میں نفی صریح کے وار و مونے کی حاجت نمبیں کبوی حیر کو دسلہ تفہرایا گیا اس کی وان بافی ہے بخلاف بیلے مول کے ملکہ نس کا نہ وارد سونا اس کی منع برکافی ہے والفاس عدم الدارالمذکور اكربر اعتراص كب جلس كمماحب وسيارادي كي موت برايان وصول فرساللي ومعصومتبت تومعلوم نهبل نوعجبر بيكنو كمرحائز سوكا توثم كهيل كله كمديقا اس كاان كوكون مبرحوميشر بين خصوصًا وتلوُّ فاليتنيي ہے ہیں ان کے ساتھ توسل جائز سو کا اوراس میں نفرقد کا فاکی کوئی تنہیں کیؤیر آثار ونفول اغبار شائغ كبارسے جو مامك كشف و محرمان اسرار عالم مثال ہيں۔ اس مرمن شبعه كى بينچ كى سكے كافي ووا في مِن بال بعن فقها كواس منار مي كيراخلاف ب بكن حق زباده متحق اس بان كاب كراس كي اتنباع كى جائے، والتراعلم!

## اُوابِ نیارت فیض بشارت حفوت سیرالکائنات علیه افضل الصناؤة والبرکات می اور مربینه منوره کی اقامت اور مح الخیر البین وطن می بینبینے کے بیان میں ع

حب فعدر این اید مخصوص مفری تواس کے اواب متلقد مجی فروری بین بن می ایسے لبغى مطلق خرك منعلق مي جيب استاره كذا تجديد توبر . ردِ مظالم مشامندى الم يقوق. نعنه عيال زادراه كي آماد كى طلب رفيق عمائيول سے وواع دوائي اين سائف ليناجن كا برُها آيان سغرك وفت اورمنزل برأترت وفت منواه والورب احتمام أداب كرا تبدك مفراوروسط راه مين وصول مفصدتك اوروطن كو تعير آنة كم متحب ومنون من برتمام بالتريم فيايي كناب" أماب العمالين من وكركى يم جو در ضيتت جو نفا في صعة ترجم كناب إحياء العلم ب. اس ومدسع بانبر مخصوص اس مفرس ميل ان براختمار كديت مي ان تمام أداب سينواس مغريس نهايت بى ابم واقدم ب اخلاص نتيت ب كيونكر جميع افعال واعمال كا داروماراس بر ج فَسَنُ كَانَ هِخِرُتُ اللَّهِ اللَّهِ فَهِجْرَتُ اللَّهِ وَمَرْسُولِهِ بِسَوْتِمُ اللَّهِ وَمَرْسُولِهِ بِسَوْتُمُ الله اللهِ ك رسول كى طرف بجرت كيديس اس كي جرت الشراور رسول كى طرف بوكى . زبان دسوال شر ملى الشرطبه والدوسم كي منيت كنا وراصل تقرب الى المدعز وجل ب وصول مبيب را العالمين صه اورنياده كونسا تُقرب لى الشرب وَمَن يُعِلِع الرَّسُول فَقَدُ أَطَاعَ اللهَ - وَإِنَّ الَّذِ نَبِنَ يُبَابِغِهُ وَفَلِكَ إِنْهَا يُبِعُونَ اللَّهُ حِيلِ في رسول النَّرسلي اللَّهِ عَلِيهِ وَالدِّولُم كي الحاعث كي يشك اس نعالته کی افاعت کی اور مبتیک وہ لوگ ہو تجوسے بسیت کرتے ہیں بنیک وداشرے بيبت كرت بن اورمنقب محكم باد جود نيت زيارت مرور كائنان كم مبد نزلي كي عنيت كرس چنانيرابن ملاح ونووى ركمنة السعايها فياس كي تصريح كيد اسي لئ بوج شداله مال

بسوے مسید شرفی نبوی اوراس مین از اوا کرنے کی بابت احادیث کثیرہ واقع بولی بیر اور مین الحنينه كال الدّين العام نے بھی بينے مثا كئے سے اس طرح نقل كيا ہے سيكن اس كے بعد كنتا ہے كم اولی تجریر نبیت ہے فقط لعنی پیلے نبیت زیارت کی کرے یا دونیتی کرے اس صورت میں نتان زبارت كى تعظيم واحلال بهت بداور زبا ده موافق مطابق فرمان مرورانس وبيان سلى لندعلبه والهوتم كو الرَّمَّخْمِلُهُ حَاجَةً إلكَّرْ بَارِقْ لِين است وائع ميري ربارت الداور في فرواك مراو ا ورحن بد ہے کہ نبیت مسجد تزلیف کونیٹ نبارت میں شرکایہ کر دیتا منافی اخلاص نتب زیارت سرورمالم صلى الشرعليدواك وستم نهبر بي كيونكم معبد شراعب كى نبيت كدنا ا وراس مين فاز اداكرنا اور دعا مانكنامطابق عبن حكم اخصرت صلى الله عليه وآله وتم مع اورآب كي سبت كا عبين ملافطه وتشامره م بعل ان حامات سے شہبر کر جس کا حصول معادت و شفاعت حاصل کرنے میں خلل ڈال سے بلکہ زبارت کے متم آموات سے ہے جان ال ہو سے معبد شراف میں بنیت افتالات سے دہے اگرم ایک ساءت مى كىيول ندم و اورتعليم ونعلم نيرو وكراللي اور كنرن صلوة وسلام ذان بابركان تبرات وات علىالصلاة والتلام ومنم فرأن مرمضغول رب اور الرمدينه منوره ميس سيني سع سيا اراده نبت ان اعمال كاكرك نوعلاوه عمل ك نواب ك ثواب نيت عي صاصل كري كا وانشأ والمه تعالى ا ان جلد آداب سے ایک بریمی ہے کہ اس راہ عظیم کو ماشیر جوش وخروش اور کمال شوق زيارت هبيب ربة العالبين مي منغزق اور وربائه المجتبت مين محواور طاعت الهي مين مشغول شوق وصل مين فرح وسرور سعهم ممورهن اخلاق وكنزن خيرات بين دوبا بؤاذاكر نتاغل فرمان و ننادان بے کسل و طال طے کرے ناکہ فابل انعکاس انوار محدی واسرار احدی ہو جائے ا ور الجيٺ م پاک توان ديد يون بلال مرویده مائے منظران ماه پاره نبیت پاک شوا قل و کپس دیده بران پاک انداز! منجله آواب مربنه منوره سعاباب يرمي ب كدراه سفر مربينه مبارك من اكتر ملكة مام او فات مواك ادائيكي فراكفن وفضاك مزوربات كعمشنول بصلوة وسلام رجفرت سبرانام عليافضل الصَّالَة والسَّلام ولعت شوق وتصور وطهارت ولطافت سيرطب للسان رب شرائطاً وابناتم

مبغله آواب مدبنه منوره سے ایک بینمبی ہے کہ جب مدبنه منوره ملببه مطبره زاو ماامند شرقا و تعظیماً و تحریاً کے قریب سینچے اور علامات شہر مثابه مکرے نوخفوع و خشوع و تصرع و حضور بٹر بھا وے اور نبضور مقصو و وصول بلوغ بغابت مطلوب و محبوب کمال فرحت و سرور نشاط سبیدا کرے ۔ شعر ،

> وعبده وصل تُون شود نزديك "استِ شوق شب ز تر گدود

نغره وَاعْظَمْ مَا مَكُونُ الشَّوْقُ يَوْمًا وَذَا دَنَتِ الجِيامُ مِنَ الْجِيَامُ مِنَ الْجِيَامُ مِنَ الْجِيامُ مدیت بس آبا ہے کہ حب زیارت کی نیت سے آنے والا آدمی مدینہ متورہ کے قرب آ بانا ہے ملاکھر رحمت کے تحفول سے اس کے استقبال کو آئے میں اور انواع واقعام کے بتالت وسعادات سے اسے مرفراز کرنے ہیں اور اطباق انوار حصور سرور اس کے نثار وقت کرنے ہیں شعر: ہردمم از دل نرورے نازہ سر سربر بین بد فالبًا روز وصال یار نردیک آمدہ است

اور چاسیے کربید مجاورت منزل نزلون کے ابسا تفتور کرے کد گویا سلطان عالم کے دریا رمیں حاضر

بنوا سے اور مشابدہ آنار مدینہ مطہوں سے مثل ان بہاڑوں و بغرہ کے جو قریب اس کے واقع بیں اور ضلبہ شونی زبارت و عظمت بیغیر سے کہ ہا طن سے منبعث ہے ایک حالت عظم پر ابوجائے اور عدہ اس باب بین محافظت ولی اور شوع باطن ہے ساتھ محافظت اعضائے ظاہری کے گتا ہو سے اور جاری رکھنا ہے زبان کا صلوہ وسلام بین ساتھ نفلتہ کرنے کے طاحظہ نظمت و جال میں نہ یہ کہ فقط زبان بر ورود جاری رہے اور دل بین غفلت طاری ہوا ور بازر ہے اواز بلندے کرطراین عوام ہے وایمن اگر کمال مافند کی وفضیب ہو تو حضوع ظاہر کو ساتھ سعی کرنے کے طرفیۃ تنہیما ہل جو اس باتھ سے درے کہ وہ میں حیب دوام واستقامت تبول کر بھا توالیت اس صالت تا ہیا اس کیا ۔ شعر میں حیب دوام واستقامت تبول کر بھا توالیت اس صالت تا ہیا اس کیا ۔ شعر

يَا صَاحِبِي هَا ذَا العنبَق فقف به متوالها ان كُنت لست بواله يعنى المراردان العنبي من من المراردان المرا

اور جملہ کا داب زیارت سے بہ ہے کہ جب جبل مفرح نک پہنچے تواس کے اوپر نہ جڑھ اگر جانے کہ اوپر نہ جڑھ اگر جانے کہ است کہ اوپر نہ جڑھ اگر جانے کہ اوپر جہلے ہوگا یا بیم موجب ایڈا ہوگا لینے باغیر کے لئے اور اگر ان با تول سے حالی ہوا ور جانے کہ حبال جان افز الے مربئہ کے مثنا ہوہ کہ نے سے دلولہ اور تعظیم و سیب ٹرھ جائے گی نو او رپر جیٹہ ہنے کی حمالعت کی کوئی دو بہتر جائے گی نو او رپر جیٹہ ہنے کی حمالعت کی کوئی دو بہتر جائے گی نو اور بر جیٹہ ہنے کی حمالعت کی کوئی دو بہتر جائے گی موانی فوا مدود ولائل کے بیٹھ نا مستف اور مستف معلم ہونا ہے۔

کسی نے جویہ کما ہے کہ مشاہرہ مدینہ کے واسطے اس بہاڑ پرجیٹھنا بدعت سبنہ ہے۔ یہ قول پایا تختین سے کیا ہوا ہے بلکہ مبت نشینے ہے اور انصاف سے بہت وگورہے کہؤکھ مشامرہ کرنا درود بوار آرام گاہ حبیب کا مرحب زیادنی شونی اور امر مجوب ہے اور بریمی فیصِل نشرہ ہے کہ وسائل کو مقاصد کا محم دبا کہنے ہیں۔ قطعہ۔

- لاسیمان لاح نوب جمالم ومدت علی روس جبالم ومدالذی محفید من احوالم

قریب المدیار بیزید شوق الواله اودبشرا لحادی بان لاح الفتا فهنالے عبل الصبرص ولی صبرّ

ترممه ننهر عبوب كاقرب ماشق جران كه ننون كوبشهاديا ب خصوصًا جب نوراس كم جمال كاجمك ريا ہو-یا بنتار سند دسے رشمانی کرنے والا ملافات کی اور وہاں کے بہاڑوں کی جوثمان ظاہر بس سیار صبرکه نیوالوں کاصر مبھی حواب دے جانا ہے اور چھیا حال بھی کھل جانا ہے. جبنب کر رفع کنال گرم میرود محبنول مگرز دور نگامهشس محمل افتاده است اس مثنان نفائے مبیب سے یہ کس طرح ہو سکے گاجس نے شوق میں منازل طے کر کے مرحد مزل قرب نك پنيا موا ورمفام وصل بر سيجف سے بيلے كى لور برمثارة ورودلوارارام كار مجوب مكن بواورنه ربجه مبروتمل كرجاك . ببت -وليكه عاشق مسابدبود كرسناكت زعبتن تا بصوری بردار سنگ ست يركس كواغناد ب كر شابرحرم منزيين ك بينية سے بيلے سى مرحا ك . سبت -با سنب كه كعبه نسايان شود زيامنشين! كرنيم كام بدائ بزار فرسك ست بارے کہ اس کے مثا یہ ہے اور نظر سے محروم نہ ہو اور معید ذوا لحلیفہ کو مہینچے کہ آیار علی کے پاس واقع م نواز اور دورکعت نه را دا کریشرطیکی تولیتے نفس ا در مال سے ب فکر مور بیا کمنومکی جس علی سے نسوب بین برزمایز سابن میں ایک شخص تفا اس سے مراد علی مرتفعلی رسنی الشرعند نہیں ہیں۔ اس طرح وادئ فاطمه جومكرك وبب باس على فاطمة الزّمرا سلام الترعلبها مراونهبس مين-

منحلة وابيس سے برسے كرحب مدينه منوركم منارك اورت أظراً في مكين أواحلال اور تغطيمت حوخاصه باطن بعابي سوارى سائتها وراكر تجهس موسك تومسيد نزلعب كب نظسم

البشرفقدحمل الهناوللطلب نهن الجفاء الرقت وقتطيب عهاكنغرالمسك بل هواطنيب باوى الفقاير ويستجير المذنب

هذى قباب هلناى يترب البشرفقدحصل التواصل والقفل والتربح فداهدت لناسى طبيه وادخل بحجرة احمد فسابه

ترجمه

یہ قبے ہیں بیدینہ نوش ہوکہ مطلب عاصل ہوگیا ۔ نوش ہوکہ وصل عاصل ہوا اور زمانہ طالم اختم ہوگیا اور وفت بہت اجبا وقت ہے۔ ہوا نے میس شک کاری خوشبو بینجا دی ملک اس سے میں زبادہ توشیودار ۔ اور داخل ہو جوہ احرصال شعلیہ والہ وستم میں کیونکم ان کے دروانے پرففر گنبگار اور بے نوا پناہ لیتا ہے۔

مدسیت میں آیا ہے کرمیب دفار عبدالفتیں کی نظر حصرت صلی نشر علیروآلہ دستم کے جال میر بڑی تو آئیل اونسٹ بمٹانے کے فور اسب نے لینے تبئی زہن برگرا دیا اور حضرت صلی الشرطیب وآلہ وسلم نے ان کو اس سے منع نه فوایا بربیت .

وَ اذَا لَهُ اللَّهُ مِنَا بِلَغَنَ مُرَحَمَّدُا فَطْهِومِهِنَ عَلَى مِحَالِحِلُمُ مُ مَرَّمَ لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

گوطنت آنم کر باین سب ذیهٔ شوق رخمسار ترا بینم دید تاب بگردم

ان مُمِداً ولب نيارت، تب ب ب ك قاصد زيارت حب م مُنْ الب دين من مُنْ وله بدين من مُنْ وله بدر الله مُنْ الله م م بدار ملام تبدال نام من الترفيد واله و من بر و ما يرضع - الله مُمَّدَ ها ذا حَرُا جَيْدِكَ مَا جُعَدُم في و قائية مِن النّارِ و اكانّا مِن الْعَدَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ اللّه مُمَّ افْتَحْ فِي الْهَا مَن الْعَدَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ اللّه مُمَّ افْتَحْ فِي الْهَا مَن الْعَدَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ اللّه مُمَّ افْتَحْ فِي الله مَا الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله من صلوة وسلام میں اور عظمت و مبلالت عنب عالیہ محمد بر علبالصلوة والتلام میں اس وفت کے اوارم سے بنے۔ فرحت و مرور اور نشکر گذاری حق نغالی و نقدش کی کہ اس مفضل منعام جلت نعالی و نقالت آل کہ ان نفط منعام جلت نعالی و نفلات خفتہ کو جگابا۔

آلا کہ ان نے اپنے نعنل وکرم سے بر دن و کھایا اور مجت خفتہ کو جگابا۔

حب زاروز سعادت حب ناروز وصال باغ من گل میکند رامروز لبعدا زمیند سال

ا دانجلهٔ اداب زیارت سے که اس بلده طبیبه مطبره منظم کمتر مرحم مرافل بونے کے لئے خول کا مل مجا لائے اور مسواک کرے اور بوشاک تطبیف بہنے اگر سفید بو تو بہتر ہے کہ بی کے حضرت صال للنر علیہ والہ وقع کو سب کبروں سے سفید کریے نیادہ دوست نفے اور زلورعلم و فرفارسے آراسند ہوا در بیاس احرام سے بعیا کہ بعین عوام کرنے ہیں پر میز کے کہ کیوبی دونھ وصیات مکے منظمہ اور توانس جا دعی کو ملحوظ رکھے اور کمان خوج وضوع ظاہری وعم مساخہ دافل بلده منظمہ ہوا ور اس بات کو یہ وہ مکان ہے کہ برور دکا برجہاں نے جیسے لینے عبیب وصفی سیدا مرسین خانم اندیتین جمنہ العالمین صلی اللہ علیہ والدوستم کے واسطے اختذار کیا ہے اور جننے منو جات و برکات عالم بین شالح وظامر ہیں ان سب کا منبرے و منتا بہی مکان مترک ہے اور جننے منو جات و برکات عالم بین شالح وظامر ہیں ان سب کا منبرے و منتا بہی مکان مترک ہے شعر۔ مرکل و سبرہ کہ ور باغ نمود ہے دار و مرکل و سبرہ کہ ور باغ نمود ہے دار و مرکل و سبرہ کہ ور باغ نمود ہے دار و منتا ہے منازم ہیں تا ہے با د صبا ایں سمہ آ وردہ تست

ا وراس نصورے فافل نہ ہو کہ زبین وہ زبین ہے کرجس نے صفرت خورالانام علیالقلاق والتلام کے فدم مبارک ہوئے ہے اور اس نرمین مقدس بریاول کے فدم مبارک ہوئے گئے میں اور اس نرمین مقدس بریاول اس کھنے اور اعفائے میں بدیت و سکینٹ کو دخل دے جوصفت لازمہ صفرت صلی منتر علیہ والہ وستم عنی اور یہ جانے کہ برو کا معالم بناہ اتنی بزرگ ہے کہ بہاں اونی سوء اوب مثل بلندا وازی وغیرہ کے موجب حبط عمل ہوجا تا ہے ۔

م من اجل فالكطيبة ساها وعلاعلى الأفاق طبيب شذاها

طابت بطيباك يترب وتراها

وهبت رياض فباها و قباها جئنا بفا قتنا و انت غناها فا قبل بضاعتنا و لا تخفاها وَذهب لوامع نورها مع نُورة انا وفودك ياختام الدنبياء جسُنااليك بضاعة قد ازجت

449 18%

آب کی نوشبوسے بیٹرب کی می نوشلودار ہوگئی اس وجسے اس کا نام طبیبہ ہوا اوراس
کی نوشبونے نام عالم کومعظر کردیا اور لوا مع نوراس کے ساتھ ساتھ روش ہوگئی۔
اوراس کے نتبوں کے بھول ٹروٹا رہ ہو گئے اے خاتم الانبیار ہم مناج آسے ہیں
اوراً ب ہارے عنی ہیں ہم آب کے باس کھوٹی بونجی لائے ہیں بہر آب ہماری
یونجی کوفنول کر لیھے اور اس کو لوسٹ بیدہ نہ کھیے۔

ازا مجلة والبرنبارت سے بر ہے كردروانده شهركة وبيب بينينے بر بر برسط بنيالله كاشاء الله كو كون السّائلين عليْك كاشاء الله كون الله كا الله كالله كالله كا الله كالله كا كُون السّائلين عليْك كا كُون فَعَنَ السّائلين عليْك كُون فَعَنَ الله كَا الله

ازانجلداً واب مدین طبت بیرے کرمنی بنرلف میں وافل ہونے سے بیلے نیران کرے زمان صدراسلام به فاعدہ تفاکر جو کوئی ارادہ مناجات صرت سیدانام کا کرنا تو اس پر واحب تفا کہ کوئی مذکوئی مدکوئی مدکوئی مدکوئی اس برجم وقعی کا اور میں باتیں کہ وفعی رسکول سے پس بات کرنے کے بیلے فم صدف ہے اور اس برجم والات کرنا ہے کہ اور ایر اور ایر انجازی میں باتی کہ اور ایر انجازی میں باتی کرنے کے بیلے فم صدف ہے کوئی اللہ وہ بات کرنا ہے کہ اور ایر اور ایر انجازی سے اس برعمل کیا امرا لمونین علی تھے کو اللہ وہ بات

اس کے بعداس کا دحوب منسوخ ہوگیا مگراستیاب مطلق صدفہ کی صفت لازمرہ اپنی حالت برره كباا ور زبارت أخضرت صلى المتعلبه وأله وسلم كاحكم لعداز وصال بعي مانند محم حالت حبات صلی امنه علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہے تمام اشباء میں مرکام براس کومنفدّم رکھا حائے اور سرگز کسی دو کام کو بالکل میلے مذکبا جائے مگراس کام کے علاوہ جو صروری موا ورس کا ترک موجب تفرقه باطن بها ورحب حاصر موتو تصورببي غطنت وابهت مكان وطاخطه نثرف وع تنداس عاليتان سع غافل نه ہو اور بیر حانے کہ بیرمکان مهبط وحی ومنز ل رحمت ومقام وعوتت ہے اور بیرمسجد خافرالنبیاً اور مقام ستيرا لمرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وآله واصحابه وزرياته واتباعم اجمعين ب. از انجله أداب مدبنه منوره سے برہے كەمىجدىتىرلىن بىس آنے بريخفوزى دير توقف كرے كوما وانول ہونے کی اجازت طلب کرر ہا ہے اور لعص کننے ہیں کہ اس کا اصل منیں ہے۔ واللہ اعلم إ اور وانول بوت وقت بيك وايال بإول ركف اورسيكا بشع جوسر بار وافل سوف مين متحب ب ٱعُوْذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلِوَجْهِهِ الْكَرِنْجِ وَمِنْ وُبِهِ الْقَدِنْجِ مِنَ الشَّيْطَانِ الدَّحِيْمِ الْبِلَّا الرَّحْلِي المَرَّحِيْمِ وَلَاحَوْلَ وَكَ قُرُّةَ وَإِنَّهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ ٱللّٰهُمَّ صَلِّي عَلْي سَرِّيدِ مَا مُحَمَّدُ عَنْدِكَ وَرَسُ لِلْكَ وَعَلَا الِم وَصَعَبِم وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِنْهُا اللَّهُمَّ اغْفِن لِي ذُنْوَلِي وَفَرِّخ لِيْ ٱلْمُواكِبَ مَحْمَتِكَ اللَّهُ مُمَّا قُفِيْ عَنِيَّ عَلَى كُلِّ مَا يُرْخِينِكَ وَمِنْ عَلَا هُنِن الْأَدْب السُّلَامُ عَلَيْكَ ٱبُّهَا النَّبِيُّ وَسَحْمَتُ اللَّهِ وَمَبَرَكَا ثُنَّهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصّالِحِينَ -اس وعاكوم عيد من آف اور تكلف كے وقت ترك مذكر سكن تكلتے وقت ربك وَافْتُحْ لِيْ اَبُوَابَ فَصَلُلِكَ كَى بَجِائِ مَحْمَتِكَ يِنْ عِاسَ الله الساب مِي كَفَابِتُ كُونَ ك ك يك يكلمات بين اعُوذُ بِاللَّهِ بِيْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ بِلَّهِ السَّدَمُ عَلَى مَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَتُ وَبَركاتُهُ مِدسِتْ بِي آياب وَإِذَا مَحَلَ اَحَدُكُمُ الْمَنْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ بِعِنْ حِبْنَم بِي سَكُوفي معِدكو واخل ہو تو حصنور علیالصّالوٰہ والسّلام بر سلام عوصٰ کرے۔ جائیے کہ دخول مسیر شراعیہ کھے و فنت نہا بن خنوع وخصنوع كريد اور و فار ومهيب وتعظيم ان فيور شريفه كو ملحوظ ركفن سوئ انكسب نبتت مسدح برائي ببونى كرادر لبخ اعضاكو فعل عبث سد بحايج كراور ول مين غبر شوا مل كو

وفل نه وينظ بروك اور نهايت بي اوب وحسب جبدوطا فت سع عظمت محتى ملى الشرعلية وآلبروتكم كوطلا خطه كديسا وربيراعتفا وكريب كه حنورصلي النه عليبوآله وسكم كي حيات مباركه بيريي مامنز بيون اور أب ك ديارت مشرف اور أب كى كلام سع بهره وربور دا بون الدكوني ساف آ جا مے فوائل برجیت وسلام کرے جہان کا موسکے نیجی انکھیں کرکے احراز کر جائے اور الر حزورت يرا مبائ تو قدر صرورت سے تجاوز ما كرے اور باطل سے اس شغل سے ثنا عل ب ا زانجله اداب منبز منوره سے بر ہے كرجب مجد شرك ميں داخل سونيت احتكاف كي كيے الريير مرّت قليل مبي كبول مذ مو كيونكريد لعف كم ندسب مين جائزا ورصيح ب اور فضيات و زیا دتی ثواب کا موحب ہے اور اس کی رعائیت جمیع مساحیہ کے داخلہ کے وقت کموزار کھتے اور اس کی سنسنی پر راصنی نه مود اگرچه به عمل اَسان ہے لیکن اس کا اثر کا فی ہے۔اس کے بعد رونس مشرفينرية كاورآ بمفرت كمصطلعى برأجل محاب بلب است تقورا دائين جانب بروو ركعت نماز بانيت تحيّة المسبدادا كرے اوراس كى فرائت ميں طوالت مذكرے فاتحك بعد بطور قرأت مَّلْ يَا أَلِيها المكافِرُون اورسواهُ اخلاص بِها كَتْفاكر، الرَّصْط شراف بد جائد ند بل سے تو اس کے قریب ہی پڑھ ہے مگر بقدر امکان حصول مکان کی کوشش کرمے اور الكه بالمص فرض كالمتكبير موهي مو يا نوف فوننيه كي فار مو توننية المسركونك كردسه اورصلوة فرض مين شابل موجائه اورالله تعالى كاحمد وتسكه كا وظيفه جاري ركه كراس نع البي فعت سع مشرف فراباب اور زیاده نعمت عظت رضائے توفیق اور دارین کی سعاوت کے حصول کی استدعا كريب كربراليبي دركاه بنعكداس سعكوني طالب صادني اور ففيرسائل مردود اور ثااميد سوكروالس منهن لولا - ربيت-

آ فريدُجع الحبار مند غيريجتم

على بابك العالى مددت بكثير الدُّجى المعين المنظم المعين ا

كاشاأن يجوم التّراجِي مَكَارَمَهُ

وَمَنُ جَاءُ هُذَ البَابِ لَا يَخْتَى الرَّا سَلام على الوارطلعتك التى التى المعلنا بنظرة وانت ملاذالعبد باغایة المنی ویاستبداقند سادمتن جائه عبدا دانت الوسیلة والقصدا دانت الوسیلة والقصدا ترجم، بوشن آپ کے دروازہ پر آیا وہ سوال کے روسے شیر وُرثا بیس نے سی آپ کے عالی وروازے پرا مید کا ہاتھ میں یا دیا ہے۔

آپ کے افوار طلعت پرالیا سلام ہو کہ میں اس کی شکریہ سے زندگی بسرکر تا ہوں اور اس کے عشق میں جان و بال سال موک میں اس کی شکریہ سے زندگی بسرکر تا ہوں اور ایسے ہم میں وحد چیپا ہے آپ فلاموں کی بناہ میں نہا بیٹ حالت امبد میں۔ اور ایسے مرور میں ہو کہ جو فلام آیا سروار سوگیا

آب اباده اورمبرے وسلمبر كيا توشى كى بات بے كدآب وسلم اور فصدين-عُلار كازبارت روضهُ اقدس سه قبل تعينه المسجد ادا كرف بين اخلات ب بعض ما مكبه زيارت كوتحية المسجد مبه متقدم ركفت بين بعض كنفه بين كداكر ثنة انورصلي لتدعليه والهوظم كمصاعف گذرنے کا انفاق ہو توزبارت کو مفدّم کرنا مستحب اوراکٹر علی رکے نزویک سرسال میں تجنة المسب منفدم مع حفزت جابر صفى الله عناسه روايت ب ايب وفعر بس سفرس أيا انحفزت صلى المتعليه وآله وتلم كي خدمت مين بنيا ، آب في دريا فت فرا يا كه كيامسي مي داخل مراب اور نماز يرُهي ہے بين فے عرض كيا نهيس بارسول الله صلى الله عليه واله وسلّم فرمايا بمسيد ميں داخل مونماز ادا كرا وريجر عم سے سلام كر. اختلات اس سلام كے نملات ميں ہے جو آ داب مسي و دخول مسير ميں ہے اس لي كه وه تحييز المسور مص متعدم ب بالا تفاق جبيا كربيان بوجيكا اور حوار سعيدة شكر ميس مجى تحين المسور كم بيله بويا يتي انتلات ب. ثنا فيبر ك نزديك كراگر نعت منواليه والمركيوا کوئی اور نازہ نعمت حاصل ہو توجا کرے اور اس کے جواز میں علمائے حنفنہ کے روایات بھی آئے بين اور حضرت ملى الله والهوسلم ك فعل شراف سيمين مقول ب والسراعلم! قعل تنمیز المسجد گذارنے کے بعد زیارت کی طرف متوقه ہوا ورابنا مند قر نشریب کی طرف کرے قعل اور در گاہ عزیب حل ملالہ سے طلب مدد اور امداد کرے اس متعام منبیب اور موقعت تراحیہ

و می بنیامانت واراواللی کے قیام مکن نہیں ہے

دميث

سناه ضبياء خجل الشفس والبدما يذكرنا من فرط هيدبة الحشل فجئنا العسيرا وليس نا البيس ا تروسلسبيلا انه لعربزل برا البده حتى ترى ذات محمسا ومن اودع الرحلن في قلبه سترا فلماً انتياق براح ند لاح من تسامقا ما شهد ا ملّه استه وجننا له في شدة من نفوسنا هوالبحرالكن سلسببل و ان ترو فيهديك في سبيل العناية واصلا هوالكنز كنزامله، بببت علومه

200

عب بم فر تربیب اسد سلی الله علیه وآله و تلم به حاضر بین توظامر به وی ان کی روشنی سے ایک بیک کنیر جس نے سورج اور جاند کو ما ند کرویا ۔

سم ایسی جگر کھڑے ہوئے کہ بیں نے اللہ کو گواہ کہا کہ وہ یاد دلآیا ہے ہم کو فرط میپ سے منز کو۔ سے منز کو۔

ہم شدت کے درمیان آئے اپنے نفوس سے آئے ہم سب نے سنحنیوں کو جھیل کمہ انہیں آسان کرویا .

وه ایک درباین میکه سببل بی اور اگر نوبهان وارد بنوا نوسلسببل کو وارد مولانا

رور الله عنایت کے درمیان ہولیت کر ناہے اس کی طرف بیٹنے والے بیس میاریک کم ٹوان کی ذات و کھے لے کا .

حتی الوسع وحنی الامکان ظاہرا ورباطن میں خشوع وخصوع و وفار و ذأت انکہ ،ر مینہ طبتہ کے ذرّہ ذرّہ سے بدننے سواکے سجودا ورممی مدینز کومنڈ بپر طنا اور جالی مبارک کو بوسہ دینا ،خوہ جغیرہ جن کی نیرلویٹ رخصت منہیں دیتی اور ظاہر بیپوں کے نرویک اوب بیں شمارہ ایسے امویسے ورمز كرنا جابيء للكه تقين ركعنا جابيك كه ورحقيفت اوب رعاميت النباع اور أنحضرت صلى الترعليدة ألهوتكم ہی ہے جوامراس کے نعلاف ہے توتیم باطل ہے۔ ہاں اگر کوئی امز فلئر مال دشوق سے بیدا ہو نو وہ اگر او گوں کے سامنے مذکر سے تو بہتر ہے اور لبص علا کواس باب بیں اختلات ہے والبن مفتی عليه ومغارو بي به جوبيان سؤا اور أتحفرت صلى الله عليه وأله وستم كحسلام كے وفت آب كي حفور بی عظت سے واسنے ہا تھ کو بائب ہاتھ بر باندھے جی طرح نماز بی کنا ہے کر آنی جو علائے حنفنه سے بیں اس معنی کی تصریح کرنے ہیں اور فیلہ کو بیٹی کرمسار فعنّہ (جاندی کی کیل) جو د بوار جحره تزلف بین مفابل مواجه تنرلف کے ہے کے نزدیک اور قندیل کے بنیجے کھٹرا ہو جرات تنرلف كوداخل معدكرف سے بعد ملف اس تفام بركھرت ہوتے تنے كداب س مجد شباك نزوب م اور یہ قبر شریعب کے موازی تین عبار گذکے فاصلہ بیہ ہو گی سلف سے اسی عبکہ وقوف منفول ہے . اور تنجله أداب مربغ منوره سع ب كرفر شراف كمامن عضرنا اس طرح بوكه حيات المحفرت صلى منه عليه وآله وسلم لائق طريقيرا وب بوراب دائرين منساك نثرليف سع بالبر معمرت يب. الراس كم منفسل تفهر عيا دور دونوں جائزين اور نقين ركھ كر انحضرت صلى الله بالديداكم وسم اس کی حاضری اور قیام وزیارت سے حاصر والگاہ ہیں۔ مذ بہت بلندی سے اور مذہب البنی مع بلكم اغدال سع حيار و قارس سلام عض كرسه اوركه اكسكلام عكناك أيَّها النَّبِيَّ وَرَحْمَةً ا ملِّي وَبَرَكَا تُن ثِيْنِ إِر ٱلسَّلَةَ مُ عَلَيْكَ بَاسَسُولَ اللِّيرَ اَسْتَلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِى ٓ السِّلامُ عَلَيْكَ كَاسَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ اَنتَكَرَمُ عَلَيْكَ كِاخَاتُحَ النَّبِيِيِّنُ ٱضْعِبارِتْ تَكْ جورما كَل يُبارِث بِي بهمى كئى ہے اور معلم لوگ بوقت زيارت وه سكھاتے ہيں لعبن سلف بزر كان مثنلا ابن يروغ يورضي الله عنهم اخضارافتيار كباب اوراضفار جي منفدار اكتلام فكناك باربه ول الله صلى الترعليه والهوملم مك كيا بي فقل به كرمب مفرت ابن عرومني الشرعنها زبارت كواّت عفي تو كفف عف السَّلامُ عَلَيْكَ مَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا ابَا بَكُرِ السَّكَم عَلَيْك ما ابناه اور صرت المم مالك رجمة التُرعليه سع منقول ٢ كيف السَّلامُ عَلَيْك أَيُّهَا النِّيقُ وَيَحْمَدُ اللَّهِ وَبَرَكَا نُصُهُ اور عالب سمي سي ہے والشراعلم! زبارت میں روزان با بفرورت ونفی ونت بیل م از کم مقدارا قامت ماز اوراس محمل برگا

ورند وه مشاق جس کے ول بیاشتیاق اور سیند مرت کے فراق سے پیرفت کابت ہوجی نے سیاباؤں کو
فطع کیا اور حفزت حبیب میں پینچے وہ اتنی مقدار قیام کیا اختیار کرنستا ہے۔ ببیت ،
مے لسا نے از خدا نواہم در روز مخترب

میش نو تابیاں کئم مسال سنب دراز زا
اکثر عمانے وقوف طویل و کیٹر انتیار کیا ہے کیونکہ حضور کیم علیالضافوۃ والتسلیم کے حضور
بین قیام ایک اعظم سعادت والزم مشارفات سے ہے۔ حکما قال الشاعی
میں قیام ایک اعظم سعادت والزم مشارفات سے ہے۔ حکما قال الشاعی نے
مامت جرعی حومت الجندل سے بی فانت بسری من سعاد و مسجم میں کے کو جا کہ توزو دونے کر سعادت تھے کو
دیمجی ہے اور تیری آواز سنتی ہے۔
دیمجی ہے اور تیری آواز سنتی ہے۔

اگر دُارِرُ كوكسى و وست نے اپئی جانب سے سلام عوض كرنے كو كها بو تو اس طرح عوض كرے الكہ دُارِرُ كوكسى و وست نے اپئی جانب سے سلام عوض كرے اللہ مَا عَلَيْكُمْ يَا مُرسُولَ اللّٰهِ مِنْ فلان بن فلان بن فلان كي طرف سے سلام بو آپ بِهِ اللّٰهِ مِن فلان اللّٰهِ عَلَيْكُ يَا مُسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ يَا مُسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكَ يَا مُسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكَ يَا اللّٰهِ عَلَيْكَ يَا اللّٰهِ عَلَيْكَ يَا مَا مُولُ اللّٰهِ عَلَيْكَ يَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْكَ يَا اللّٰهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْكَ عَلْمُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ ع

اگر کسی نے دعتیت کی بو تو مواج شراف عفرت سیدالسل معلی الشرهلید دالہ وسلم میں صاصر بواور بطربی سابی مجرسلام عوض کرے اور نوسل و نشفع استمداد و استعانت بیں نها بہت نذال وابحسار و نھنوع وضشوع بجا لائے آٹا رسلف سے تا بت ہے کہ جوشخص قبرشرلیب کے نزدیک برآیت بڑھ اِنّ ایلٰماً وَمَلَا مُلِکَنَةَ دُیْمَالُون عَلَیٰ لِنَبْمِی یَا اَیُّهَا الَّذِینَ اَمَنُواْ مَلُواْ عَلَیْهِ وَسَلِمَهُ وَاْ تَسْلِلْهُ السے بعد

ستربار ك حدقي مله عكذيه وسكم عكيك يا همتد الوفرشة آسان عنداديتا مع كه صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا فَلاَن نَيْرِي كُونَي عاجت نبير يواَج بُرنْ لا فُي كُنَ مِو يَعِمْ عَلاَيْ فَ كُما كَ الْحَرْبُ صلى الله عليه وآلم وتم كونام كسائف نداكر ف كومنع كيا كياب. اسطر ع كله المك صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّم عَلَيْكَ يَاسَ سُولَ مِلْهِ نُوسِيز بِ بَين كُمَّا مِول كريا نبي الله كصفواهيا سِع كبنونك فغم عَوْاً فِي مِن نُوا فِقَ بِوَّلُا اس كے بعد اوپر كي طرف آوے ورمبان فبرمبارك اور درمبان اسطان كے اس طور بر که سرمبارک کی طرف بینی ند موقبله کی طرف مندکر کے کفر ابوجا سے محدوثنا رود عا مرود و سلام میں مشغول ہو تھیررومند مبارک میں آئے منر تراحین کے باس دُعا ما ملکے اس حراج دعا مستخاب ہوتی

أداب أقامت مدسية منوره مين

فصل منحلہ اقامن اواب مینم منورہ میں سے اباب یہ ہے عصدر ماکش اس بلدہ شریف کو نینیت جانے ، لازمن مسجد واعتکاف کی بابت ہمتنا ورحرم ہی حرص کرسے ورحاصری صنور میالند علبه وَالهوسِّم مِين فساقتم كي خبرات مدَّ فات تعميرا وقات مِين صلون قيام وصيام اور د رودسّيدا نام صلى المتدهليد والهوسلم كولازم كرميد اس بات برشك منايس كرمسب مشراعية حس قدر زمان بركت نشان سلير إنس وحان صلى الشرعليد وأكر وتقم من تفى طاعات اس مبر بجالانا افقنل والحل ہے۔

منمله آداب افاست مدينه ميس ب كم اكر اوسيد مي مونو ننري نظر عجره نغرلين من مبغ ا وراكر مامر سو أو ابن نظر فرترليف برركاك ركحة اور نهايت سي مدين انعظيم خصنوع وصنوع كي اللون سن كاه وال كبوك فيرمارك كاواسنعاب بن كاوكعبه كي مم بسيعا ورنظر بحابب فبمارك واست مع حن قدر نورانبت و دون ظهور بدر بونا سے اور ببرون شهر نظر نفسه ممارک سے مشاقان و والهابي درگاه كو دون حاصل بنونام اس كا سأين اسى مالت برموقوت م اب اس كى تشرع بيان بى نهبى أسكنى . مھ

زوق ایں مئے نبشناسی بندا ٹانجشی اوراز مجله اقامن ميدمنوره سے يہ كرجمان ك بو ك الرايك ات بني ميسرمو احياك بيل مسيد تنركيف بين بركيف كاموقعه بالتفسع نه جافيد حكيو كداس لان كي فدرشب قلد سے کم نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ شور۔ اکشب فدر گویند اہل نبلوت اشب ست شعر

وكل الليالى ليلذا لعقدران دنت كما كان يوم اللقا كيوْم مر مجينك تنو يعنى اگرنو قربيب موتوم ريات ميل القدر بي مي طرح يوم طاقات يُوم مجعد ب.

نَحْنُ فِي حَضْرَتِ الْحَبِيْبِ مُجُونَى لَقَظَ هَلَـدِ اللهِ عَاشِقَ مُسْتَهَاهَ اللهِ عَاشِقَ مُسْتَهَاهَ ا يَا مَسُولَ اللهِ إِنِيّ مَحْبِتِ فِنْكَ وَاللّهِ عَاشِقَ مُسْتَهَاهَ ا يَا مَسُولَ اللّهِ إِنِيّ نَدِ يُلُ وَسَرِيلُ الْكِدَامِ كَنِينَ يُصَاهَ ا يَا مَسُولَ اللّهِ الْمِثْمِ الْمُتَّارِكِهَا إِنْ قَلْمَ الرّجَاءُ وَالْوِرَامَ لَا اللّهِ الْمُؤْلِدَ اللّهِ اللّهِ الْمُتَامِلُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ

3

سم درگاه حبیب بلی بیج بین بیاری بخواب نبین ب اے رسول المخملی شد علیه واله وسم میں آب کو دوست رکھنا بھول ندرائی نسم ب بین عاشی شیرا بوں . کے رسول الله صلی الله علیه واله وسم بنی آب کے بال اکر انزا بوں اور سخیوں کے بال انزیف والا روزہ میں نبین رہ سکتا ۔ لے رسول الله صلی الله واله وسلم آب میری احتبد بین - آب میرے امام مہنزین امید اور امام بین -

اگروہاں کی شب باشی میں کہنے تروّد ہوا ور حکام کے بیاس دوڑ دھوپ کا انعاق برِسے۔ اس کو مجی سعادت وفت اور نثرت روز گارسم منا حواستی اور نواج سراسے تنظیم و کرمِ سے بیش آٹا کیونکہ وہ اُنجناب عوش مآب کے نعدام ہیں۔اس کوایک باذج نثریت اور عظمت شامخ نضور کیے اور یہ دو ممرا اوب ہے۔

از أبلداً داب قامت مدینه منوره سے یہ ہے کہ ساکنان و ایا ابیان مربئه منورہ کوخواہ وہ اولیٰ یا عالی ہوں ہمیشہ نظرعظمت وعزت سے دیجھے کمبؤ کدا نہیں اس سرور ایں وال صلی الدعلیہ واکم وسلم سے ایک نسبت واضافت ہے۔ ببیت ۔ كفاشرنًا فى مضاف إكنيكم وانى بكوادعى وارع واعرف يعنى يد نثرف بهت مى كافى ك كرميرى اشافت آپ كى طرف ب اورئيس آپ كے سبب كاراكيا - رعايت كباكيا اورسياناكيا بول .

اورنمهار به المعالى و كراجل اعمال اوراس ان رفرا كانت كانتراسالاعلى كو كمنيرى المام مى ويى لت به تحفه جات صلوة برسيم كاكنات عليه فضل الصلوة والحل التشايات بى بو الله هُمَّ صَلِّى عَلَيْهِ هُمَّ مَلِي عَلَيْهِ هُمَّ لَهَا اَهْلُ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ هُمَّ لَهَا اَهْلُ صلاحة فَا شِية مِنْ عَنْي السَّرِ اللَّهِ عَلَيْهِ هُمَّ مَلُوة هِي مِعْلِي مُنْ عَنْي السَّرِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

شعر

گفتی ام در نواب او نا ببینش اندر خبال این سخن مگانه را گواست نارا نواب نبیت

اور اس صاحب دولت کی خدرت بمی جوسعاوت وا قبال اس شب و صال کا باو سے میری انتماس بیر سبے کہ اس فرلفینہ جمال محتدی و تنیفند کمال احمدی بھار فراق سزا یا اشتباق کو فراموش نذکرے اور اگر لیپنے سے خبر ماقی رہے تو اس داوانہ کو ضرور ماد فراہے ، شعر ·

پوبا صبيب نشنى و بادە بېميائى سبي دِ آرمىسان با دە پېما را اگرندا فلار كرے نو تجھ بىمى اس فقىرنے لېخە دفت (حاضرى دومندا قدس) ميں باد كيا ہے۔ اگر تمهن نبك مو نواس خاب سے دریافت كرلومكن جے نمها را شك رفع بوسجان سركهاں تفح اور كهاں آگئے اكمئند كولى الَّذِئى اَحْيَافِى بَعْدَ كَا اَكَا نَكِى وَلِكَ بِهِ النَّسْعُورُ لَد إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ مُعْدُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

از انجله آداب اقامت مدینه منوره سے یہ ہے کہ دل واعضارو زبان کومسر شرایت

از انجله آواب اتامت روند اقدس کے بہہ کہ لبق عام الناس کھروسیمانی میرشریب بین کھانے ہیں اور کھیلیم میں میں کہ ان کے بہہ کہ لبقی عام الناس کھروسیمانی میں بین نظیم بین کھانے ہیں اور میں بین اور میں بین سے ایزا ہوتی ہے بھا وارد ہوا ہے کہ سجد کو تقوری سی بیزسے ایزا ہوتی ہے ہواس میں بیٹر جا سے جس طرح آنکے معمولی تھی کے برانے سے و کھنے مگی ہے اور اس اوب کا ذکر تقیقات کتب اور اس اوب کا ذکر سے این اور میں بین بین بین کا دواب زیارت میں طاخطہ ہو۔ شاہد تدم زمانہ میں مخلوق کی عادت ہو گھراب بید و کھنے میں نہیں آئی۔ شاہد الکے لوگ اصحاب صُفّہ کے فعل کو ابنے فعل کی سند مخمرا نئے ہوں کہ وہ محضرت صلی النہ علیہ واکہ و سلم کے مقیمان بار گاہ سے مسید ہی میں رہتے تھے اور مسید ہی ہیں کھیور و فحیر و مخدول نے منظم کے مقال کی سند کھی اور مسید ہی ہیں کھیور و فحیر و النہ اعلم ا

از انجله آداب افامت روفنه افدس سے به که بیلے مبد شراف بین اکر ایک محضوں کی برقریب روفنه شراف بین اکر ایک محضوں کی برقریب فاصل کرتے بلد اگر فضابات اور آواب فاصل کرتے کا حرص بو توسب سے بیلے آئے اور بدیشہ رہ علا دکواس فعل کے منع اور کواست میں بہت استی سبح اور میں ہے کہ بیلے ور واز و مسجد سنی سبح اور براست میں اس کی میں ہے کہ بیلے ور واز و مسجد مثر بعین کھاتے ہی کچے لوگ جو باہر ورواڑے بیا کہ ربیطے ہی منتظر بیٹھے میں وہ وفنت ور براتے بیں اور اور بیاتے بیں اور میں کی طرف منتجہ ہوجاتے ہیں اور اور بیلے بین ما فار بی والی کر زیارت بٹرلیف کی طرف منتجہ ہوجاتے ہیں اور آب اور سیلی سے بیلو بروائے ہیں اور آب اور سیلی سے بیلو کر دیتے ہیں والی کر زیارت بٹرلیف کی طرف منتجہ ہوجاتے ہیں اور آب اور سیلی سے بیلو کر دیتے ہی ویکو بیلی بیلی میں داخل ہونے کا ہے جھوڑ و بیتے ہی ویکو بیات

کے مقید میں شیں ہوتے اگر ہوتے میں ہیں تو بہت جادی اور عبلت ہے . سنعی اَو بہت جادی اور عبلت ہے . سنعی اَو بُن الْ اَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اَلْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

از انجله آداب مسجد نفرلف میں سے بیہ سی ہے کہ اس میں نہ مقو کے اس کے حرام پر فنولی مبو چکا ہے بہ جرکننب میں سے کہ مقوک کو دفن کہ دبنا اس کا کفارہ ہے کسکی جوعلا سے شافعیہ کے اعاظم علاد میں سے بیس کفت ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ دفن فاطع گناہ و مانع اس کی مہیشگی کا است دار سے اس وقت نک کا ہے رافع و ماحی دشانے والا) گناہ کا ابتدار منہیں ۔

رسالہ فیٹر بہ میں جروایت حضرت سلطان بایز بدبسطامی قدس سرہ کی ہے کہ آب ایک آدمی
کو طفے گئے اچا نک اس آدمی نے مسجد میں تقوک ڈال دی۔ آب تورًا دالس چلے آئے اور اس کی
طفات نہ ز کی۔ بی بخم نام مساعد کے ہے۔ مسجد شریب متم الانبیا مسلی اللہ علیہ والہ دستم کا تو ذکر ہی
حدا ہے کہ وہ اعظم المساعد ہے جمیح احوال میں تفوک کا حکم ہی ہے کہ اسے بائیں باول کی طرف نیمچے
ڈالنا چا جیلے قبلہ رو اور بائیں طرف تفوک سے برہنے کر سے ۔

ازانجلداً واب قیام مدینه منوره بس سے یہ یمی ہے کہ حتم فران مجید بی تفضیر نہ کرے کیونکہ پینم منوره اس کے نازل ہونے کا مفام ہے اور جبر بل امین علیہ اسلام کے انٹرنے کا دراجہ بھی ہے ختم ت قرآن کم از کم ایک توضور بہو اگر ہوسے نوالبی کناب کا مطالعہ جس بین دکر شما کل و فضا کل حضرت تبد کا کنات علیہ افضل الفتائی و اکمل الفتا بیات مندرج ہوضر در کرے کیونکہ البی کتاب کے مطالعہ سے فضا کل نہوتی کا علم اور تیونی لفا استحضرت علی الشعلیہ و آلہ و تقم اور آب کی تعظیم کا ما دہ زیادہ فوی بوزا ہے

از انجلداً داب قیام مدینه منوره سے یہ بھی ہے کہ بتن افامت مدینه منوره جهاں تک ہوسے فیام عبادت وصیام سے گزارے بنصوصًا موسم کرما ہو تو گرم آب دہوا کا ذوق بھی جوابل ایمان کے لئے ول آرائی کا باعث ہے حاصل کیے۔

از انجله آداب افامن مديد منوره سے بھی ہے كر انحفرت سلى الديليد والدوسكم كى زيارت تراف

زبارت بنیج کرنی چاہیے با جمعہ کے روز جس طرح آجکل رہم ہے امام نووی اور ان کے تتبعین اس پر بہل کہ ہرروز کرے اور بعض علائے دین اس مسئلہ میں مناقشہ ہیں ہیں کہ اس کی کوئی منند دبیل منبی ہے سنیخ ابوالحن بجرمی رحمنواللہ علیہ نے فرمایاہے کہ زبارت فبورسنت مؤکدہ ہے اور بہ مرروز کو تنابل ہے اس کی غابت یہ ہے کہ جمعہ اوکدوا فضل ہے ۔

ازانجله أواب اقامت مدينه منوره سعيديمي محد كمبنني بارقبر تترليب كزرن كا آفاق بؤا اكرج بيا نفانى مسجد شرليب سے باسر كالتمى كيوں نه سوكھ الروسلام كرے اور صلوة بيٹھ اكر حي ایک ون بس اس کا گذر کئی بار ہی کبوں نه واقع مود کفته بین کرسلف سے ایک آدمی اس ادب کے ترک کی وجسے نواب بیر حباب رسالت ماب سل سل علیہ والم ولم کے عناب بین اگیا تھا ا ورصوریت داخل معر شرافی می مرحاضری کے وفت انحضرت صلی الله رعلیه واله دستم بیسام عرض كري اوراس ك بعد ببيغ ا ورمواج ترلعن سع مشرف بهوكرطرين زيارت بجالات توانفل و اکس ہوگا۔ میع غامب نالنہ ہی سوائے نرسب حفرت امام مالک رحمت ابلد علیہ کے کرت زیارت كومستف بنهيس كفت چنانج بم نے اس كے متعلق بيلے سان كرديا ہے۔ ماصل اور خلاصر حميح اواب كايه محكررها بب تعظيم ومهابت استغراق وحصنور ومثوق ومحبت وطاعت وعبادت اورخيرا مفاظت قلب وجوارح ظامرو باطن مي اور مرتن انامن كوغنبيت حباشنه كاعتفا والموظ ركمة كفلاصه عرص ببي ايك مرت ب اس مهابت سدمكل ادراتم دجه برا فضل طريق سے كذارے اورايك المرايم مبى ترقير وصنورس فافل نبوا وربياب طلب وتردد وطرلق ادب س فارغ ر بیجے بنانچر کسی نے کہا ہے . ببت .

فارغ زنو کے باشم اکنوں کہ نزا دیرہ ام

تا دیده رضت عمری مودای نو در زیده ام

اوراگرتنے ی طرف سے جذبہ محبت قوتی ہے تو تھے اور تیرے خیالات کو غیر کی طرف ہرگز ندمانے

بآني دلم قرار گيرو ب تو! أتست بن اندرن و أنم بستان اورتمام أداب سے ایک نهایت اہم ادب ہے کوس کو بعفی خوارضات کی وج سے اس کی رعایت یں صور وا فع مؤاہے۔ یہ ہے کہ میند منورہ کے رہنے والول کے ساتھ محبت ورعابت تعظیم عمل سب مراتب كونى وفنقية فروگذاشت ندكريات المحديد نديت جوار صوري بركوني مرتبه وفضيلت زباده ندر که تا سو ملکه هر حیند فننی و فجور و برعنت اور سارے اقدام گذاه سے مطعون نبی سواس وسطے كم نثرف جوار حفرت ستيدالا برار صلى التدعليه وآله وتلم كافي ب اور به نثر ف كسي صنيت وبرعت س زائل ننين بتوما اورحن فالمهاور عفو تقفيرات ومغفرت سے محروم ننين كرتا . بيت -فَيَا مَالِنَ ٱلنَافِ طِلْبَةَ كُلُكُمْ إِلَى الْقَلْبِ مِن اَجْلِ لَمِينِ حِيْب العديذ كروويية ورية والوم قام كم تمام مريد ول كوحب كى وج

فمدله من الاحسان دبيلا وقالوا ليمرمسحت الكلب نيلا رأن وسرةً في حيِّ السِلِطُ

فلامويه عَلَىٰ ما كان مِنْـه فقال دعوا المبلامتران عيني

مرائى المحبنون فى البيداء كلُّها

ممنوں تے بیابان میں ایک کتے کو دیجیا ایس اس کے واسطے احمان کی خاطر دا می سیلا واليروكون نعلت الفل برااستكى ده بوعة توني توكيون جيوا لِس اس في لها كوالمت يجوزو بين في اس كتة كوايك دفعه كوير ليك بس ايني أفكمول مصدريها نمعا

این چیشدا است این کرمی آری مدام مقد تود را بلب مے استرو

بوافس لي كفت اس مجنون عام پورمگ دائم ملیب دی مے خور و عبب داں از عبب اولوے نبرو

عيهاك سك بساد برتمرد

گفت مجنول توہم۔ نعثی وتن اندر اَ بنگر سشیبے ازمیشیم كبير طلب بشر مولاست إس باسبان كوك ليالي است إس اورجو اس ادب واحب الاحزام كى رعابت بين فدم پيسلنه كى عبر ب بعض تربيول اور فادمان حرم کا حال ہے کہ لعفی مدعات اور تفصیرات کے سائق منسوب میں صروری ہے کہ ان کی طرف مجى سبت قرب جوار أنحفرت معلى الشرعليه وآله وللم كي نظر تفارت سعد مد ديجه اوراغتفاد كريد كرنيكول يس برميمي تجيب مإيا كرننه بين الاخطه سرختا رفول حضرت رسالت بناه صلى الشرعليه وأله وتم سع شان بررمی باوجود صدور لعن تقبیات کے مفاطبت کے وقت باشت اور زی کو ہاتھ سے نہ مان دیا اور گالی گلوخ اور سخن کلامی سے لینے آپ کومفوظ سکتے اس سنے کرمٹیا بوجود والدین کے عاق (نافرمان ابونے کے بھی استحقانی ورثد اور صعبت نسبت سے باہر مندین کل سکنا اور لخان نیک حفرت صِدّایق و فاروق اور دوسرے صحاب رفتوان النه علیهم اجمعین میں بر ہے کہ مراس بجرابي كدان كعتى بمي منعلق ب سوائ عفوكرديك كماولاد مبغير صلى الدعليدة الروحم كم عائر منيس ركحنة توكمان نيك ركه اوريق كوالم بنى بيرجيور اور شفاعت محدّيه اكركنه كاران امل بيت نبوّت ورسالت بیں درکار نہ ہو کہ جن کے ظاہر کرنے کی طرف ارادہ اللی حبّی جلالہ متوم ہے تو پھیراس سے نياده اوركونسا محل بوگا ا ورلعف مفائع رجهم الشرف اس أبيس ايساس محاب كرابل بيت بوت میں سے کو فی شخص دنیا سے انتقال اس وفٹ نے کرے گا حب نکے ست معنوی سے پاک نہ يوكا بنواه اس كاسبب لوق مون بوخواه كوني اورصعب امر مكفر سئيات يه تو ترجمه به كلام لبعض علائے كمة منظم كا اس كتاب كے بو أواب زيارت مي تصنيف مونى ب- بعبارتم كام موى وغیرہ اس ادب کے ممل رعابیت میں اس کے ساتھ موافق ہے، واللہ اعلم!

زيارت مسيدالانام عليه افضل القلاة والتلام وزيالت مسامد ومثابده عظام سه فصل في فرائد مسامد ومثابده عظام سه فصل في فراغت كم بعد تيرا يوع وطن الوت كولين نوليثال كي طرف مو كالسابدين وداع مسور تراهية نوى صلى الشرعليد وآله وتم ونماز ووعامه الاسك أنحضرت صلى للترعليه وآله وسلم باج حبكه اس كى قربب سے سے كرنى جائيے اس كے بعد زبارت فرمفدس مطابق أداب زبارت سے وداع

كيداين اورابين وركتان أران كح حصول سعادت كم كنه وُعاكر عداور الله جل ثنانهُ سے قبولتیت ع وزبارت کی د عاطاب کرے اور دُعا کرے کداشترتعالی لینے فضل وکرم اور لینے سبيب كي طعنيل سع برصحت وسلامت واليس وطن مينجائه اور بال بحيِّل كو الجي طرح وكفائه اوربيدُ عايشه. الله عَمْ إِنَّا نَسْتَلُكَ فِي مسَفَي نَا هذا الْبِيرِ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَل الْتَحِثُ وتَرْضَى اللهُ مَّ لَا تَجْعُلُ هَٰذَا اخْرَالْعَهُ دِنِبِيِّلِكَ وَمَسْجِدِم وَحَرَمِم وَكَيْتِرْ لِي العؤد إلكيه والككؤك كدنير كالرزقني العنفو والعافينية بي الدُّنيا والدخرة وكرِّ إلى الخيلينا سَالِمِينَ عَافِينَ امِنِين ا ورا فارتان وتولتت وعلامت حصول مرعا كي كرم وغلب الحاح اس وقت ہے بلکہ گدیر وزاری جمیع افغات میں باعث ذون ونشان امیدواری ہے۔ ببت ۔ این لم باغ ست وحیشم ابروش امیرگرید باغ نمندوست دوخوش زوق خت و دیدهٔ اے خیرہ خند وق گرمہ بین کرست ایس کان قند روشنی خانه باسشی سمجو سشمیر گرفسه دو باری توجمچوشمی دسم "نانگريدا بر كے خت دوميسن تا گريرطمن کے يا بد لبن ! الركريه غلبه ندكرت تواين آب كورلان كى كوسشش كرب كجدورو الكيز فصامين بادكرت اوريق

اس مقام بيرونا بروجرت علامت قبولين باكر ينفورا ساسريت تدمحبت اورعلا فه ووسني ركفتا ہوگا تورُلا نے کی تجھے احتیاج نہ بڑیگی۔ بیت

وعداد ناك بايرب راه ودل

وَعَهْدِي مِنْ رَبِيَارَتُهَا تَكِينِيُ احس إلى نركارة حتى كنيل لَهِمْيِبُ الشَّوْتِ فَانَهُ وْا وَاللَّهُمْيِبُ وَكُنُتُ اَظُنُّ ثُرْبَ النَّالِمُ يُطْفِئ میں کوچ بیلی کی زیارت کی طرح الد کرتا ہوں اور میراعمداس کی زیارت کے قریب ب میں گان کرتا ہوں کر قرب الدار آتش شونی کو مجھاد سے گا مگر متبت کے شعلوں نے توسیرک اور ہی زیادہ کر دیا۔

اس كم بعد نهايت غناكي حرت اورحزي مالي من مفارقت أخرت سالط عليداً إدراً سے بھی اس طرح وداع کرے مگر وداع کے دفت جہان کے بوسے تصدیق تفصیرکرے اورالیز علاراس بات بربین که خاکب پاک مکة و مدینه سے خشت و تلمیکریاں اور کھکر و متیسر نہ اٹھائے مرعلائے منفيه اورامع بن فنه فعيد كمينزد كي جائز ب- بهر لقديم مديرجات مثلاً مجل اورباني كرموجب مرور ابل واخوان ہے جمع کرے اور بہترہے کر بغیر اس کے اس بین کلفٹ کو وخل نہ دے اور بہترہے آنے والے کو اہل وعیال اولاد کے لئے تحالف مے جانے کی بابت اثار موکدہ واضار صحبحہ وارد بونی بس ادروقت رجوع ان مام أواب كوضرور ملحوظ ركھے جو أمد كے وفت كے لئے بم نے بيان كئے بير حب لِيف شهركو مشرف ، و تويد وعايره ع الله مَدَّ إِنِّي أَسْئَلُ فَ حَيْرَهَا وَحَيْرَ أَهْلُهَا وَخَيْرَ مَا وَيُهَا وَٱعُوزُولِكَ مِنْ شَرِهَا وَمَثَرِّ اَهُلِهَا مَا فِيهَا اللهُ مُّرَاحِبَلُ لَنَا بِهَا قَرَامٌ ا فَيِهِ أَقَاحَتُنَا اورجب شهرين أعقو برمص لا إله إلا الله وَحده لا تَصْرِيلِ عَلَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلِيْ كُلِّ شَنْيَ قَدِيْمِوا المِنُونَ تَالْمِبُونَ عَالِيدُونَ سَاجِدُونَ لِدَبِيّا حَامِدُونَ كَرِ الدَاكَةُ اللّهُ وَحْنَ لاَ حَدَى وَعْدَا وَلَصَوَعَبْدَ لا وَهُزَمُ الْرَحْزَابَ وَحُدَه وَاعْزَجُنْدَ لا فَلا شَلَى بعندة والبيار البخ صبح سيغ في خر بال بحول لو بمل سع بهنواد سے اور با يك ندا جائے اور رات کو معی ندآ سے اور بہنزین اوقات و قت باشن ہے باسر بہرکو رات ہوتے سے پیلے بینچے گھر آنے سے بیلے مسجد میں جائے اور دو رکعنٹ نماز اداکرے مگر وقت مکروہ زمو أوروعا مانتك اورسلامتى سے بينجنے كى نعمت كا تعكرا داكيے اور بيص الحمدُ وبلا الّذي بِنِعْمَتِهِ وَجَلَالِهِ ثُمَّةَ الصَّالِيات اورجوجو بهي ما من كاس سعمصافه كرك اوراكر ما كرا تو بهي بائز ب بب نك الآفات كر في والاسبرة بو بغل كيررب تقل ب كرسفيان بن عبنيه توشيخ امام شافعي ج ننا منه عليه بين حفرت الم مالك، رحمة الدعليب باس أك-امام مالك وحمنها مشرعليه فيمصافحه كبا اوركهايين معالفته سمى كزنا اكر برعت ندبوتي بسفبان في كهامعالفنه س ذات نے کیا جو ہم اور فر دونوں سے بہتر ہے حصور علب الصلوة والسّلام نے معالقة حضرت معقر رصنى الشرعنة كم سائفكيا اوران كالوسرابابس زائه مين وه صبش سه آلے تقد امام مالك جمذاليليم ني زار وه محضوس ب جعفر كم سائف حضرت سفيان رجمة الترطب في فرايا بنهم عام يم بار ور

جسفر کا محم ایک ہے اگر ہم صالمین سے ہول اور فرمایا کتم جھے اون دیتے ہو کر شماری على ميں صديت بيان كرون وصرن الم مالك رحمة الله عليه في فيايا بان كرو م بي في تنهير ادن ديا لين حزن سغيان نورى رحمتنا مشرعلبه نصوريث ببإن كى اس سندسة جوآب كى عنى اور حضرت الم الملك يحمل التلب في سكوت فرايا بها رصنرت قاصني عيامن اللي فرمات بين كه حضرت امام مالك عمدة الته عليه كاسكوت قول حضرت سنيان تُورى رحمة النه عليه كي تصويب مع حب تك كويل دليال تحفيه مع خرص الترعنه كي اللم منه بهو به منقل منين بوسكنا انتنى كلام قاعني اور حضرت جعفر كى عدم خصوصيت برديسل مدسبت ترمذي فالم بع. رواببن ب كرزيد بن مارن مغرت واليس موسا ورحفرت صلى السرعليدة الروسم المعادر ابني جادر مبارك كيبنين بوس جل كدان كوبل اورمعالفة فرمايا اوراس كى دو فول أنحمول ك درميان لوسر وبالبعض ما مكيداس طرح كينفه ببركد الركوني مروعالم بإصالح يا تترلف الماسكة تواس ك بالتقول وحومنا ممی درست ہے چیو کے رائے بارٹی کامندا درسارے اعضا کو جومنا اگرم وہ سرے کا بخیر علی کیول نہ ہوسنّت بے اور جب گفر آے وورکعت نماز اوا کرے اور الله تنعالی کا تنکر: حمد وَثنا، بجالا کے. اپنے اہل دعبال اولاد واطفال کی فراغت کے بعد با سرآ ہے جملہ کی اس مید میں جواس کے گھر کے فریب ہو بہٹے جائے اگر کوئی دوسرا مکان ہو تو بھی جائز ہے تاکہ لوگ اس کے سلام وزیارت کو آئیں ا در جو بمى ماهنةًا كاس سه بشاشت الام بطعت وشففت تواضع سي بيش أس اور دهاكر ينعصرها متبريين داخل ہونے سے بہلے مسافر اورخاص طور برجاج کی دُعاگھر مینجینے سے بہلے متنباب ہے۔ اگر فعل منکومتنا" وفوف یا مرامبر کا بجنا نو انہیں منع کرد سے خلاصہ جمع اداب ور وح منامک وعده افعال دافقنل اومناع كايره كدبعداز ربؤح اس سفر سائك سي عزم تجديد توساورانتنار تقولی کرے او مجمعیل محاسن بن عامراد باطنا کوسٹ شرکرے جی مرح کھنے میں کہ ج مغبول کی علامت یہ ہے کہ جیسے گیا تھا اس بہتر بوکر بھرے اس کی دلیافی علامت بربيحكراس كاحرص اقتباح ستبدالانبيار صلى لشرعليه وألمه وسلم بربهوا ورمبتت ونبا وابل دنباس اس كاول سرو ہو جائے اور ممبتث أخرت ميں سركرى حاصل ہوا ور فعد البجائے . خدا محفوظ ر كھے كما جى رو الله كرے اور كنامول كے قريب يعظے اور بيقىدى كرے كات الكُسْكَة السَّدَ مِن المَهْنِ وَ نَعُونُهُ ما ملًا. مِنَ الْحُوْرِ بَعْدُ لَكُوْرِ - اس الْحَكْرِ عودم ص الله بنوا اوريم الله تعالى الله عناه مان بین بروروگارسے بعد زیادتی کے اگر بعض ابواب نیر میں اپنے بروروگارسے عبد کرے نواس کے وفا کو لازم سیم کی کیؤیر فعداسے نقض عبد کارکا انجام اجھا نہیں۔ مَنمَن نکتَ فَاتَمَا يَنكُ عُلَى فَنْ اللهِ وَسَنَى اَوْ فَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ فَسَيُونُ وَيْهِ اَجْرًا عَظِيمًا لِيرض في عمد کو نول اس في اپنی مال کو نول اورجی في عمد کو بوراکیا جو اس في فعداسے کیا تقاعن ترب الشراس کواجر عظام عطام وائد اورجی المتراس التَّوْفِينُ اللهُ تعالیٰ کے بس ہے وفلیم عطاف وائد کا حقوق الله التَّوْفِينُ اللهُ تعالیٰ کے بس ہے۔

## ستربهوال بإب

## فضائل درود نشرافی اوراس کے متعلقات کے بیان میں

تهیں جاننا جائے کہ حصول سرکات وبلندی مرانب کے واسطے درود شراج بسے اعظم وسیلہ کوئی نہیں ہے۔ دن ہویارات صلاف و سلام سے بدالانام کی ذات با برکات پر بھیجنا صوری ہیں ،

اس کے کو شرات داحکام وا وفات کے متعلق ضروری عرضداشت صورت فصول ہیں بیان کرتے ہیں ان کو فوان کہ فوائد و نتا سج صلافہ نبویہ علیہ اکل القلوٰ فالعقبۃ فارج از حدوص ہیں ان کو صحیح فی اما مرابان ہیں لانا بہت مشکل ہے بعض غلارو صفاظ حدیث نے ان تمام کوجواحادیث صعیح وروایات صند سے تابت ہو سے ہیں ضبط کر کے ضمنا بیان کی ہیں بعض ان فوائد ہیں سے تبیج اصل درود نہیں ۔ اور لعبض ایک عدو خاص بر مرتب ہیں ۔ بعض اور دمنیں ۔ اور لعبض ایک عدو خاص بر مرتب ہیں۔ بعض کو لازم و کیفیت خاص ہے ۔ بعض و قت معین بر مخصوص ہیں بعبض کے لئے حالت معین ہے اور لعبض ایک حالت خاص کولازم و قت معین بر مخصوص ہیں بعبض کے لئے حالت معین ہے اور لعبض ایک حالت خاص کولازم و تبین ان ہیں ۔ ان ہیں ۔ حالت خاص کولازم بین ۔ ان ہیں ۔ کی جوان سطور میں تحریب کے جانے ہیں .

تم بھی درود بھیجوان پر اور سلام سی سلام مھینے کا ہے ایک درُود کے بدلر ہیں وہ ذات وأبيب الطبيات بيل وعلادس بار درُود وس بلند مرتبه جات دس منات اور محودس كناه اور لعفن اماد بیث میں دس بندگان زیدا کے آزاد کرنے کا ٹواب اور بیس غزوات کی شمولیت کا ٹواب بھی واقع بئواب اورلبف احاديث مين درود موحب امها بن دُعا ننهادت شفاعت مصطفط صلى الشرعليد وآله ومثم كا وجوب فرب سبدا لانبيار باب حبّت بير مفرت ننامة بننامة بهؤما مبوب خدا صلى للتعليد وآلم وسلّم. دوسروں كي سبت أخضرت ملى مناعليه واله وسلّم سے لاحق و توبيب بونے كا فحز روز فيامت بي اور روز قیامت آب کا اس شفی کے جمع امور کا متوتی ہونے کا منزف ہی درود شراب پاھنے والے کو ماصل ہے. بعض احاد بیت سے بہ ظا ہر ہونا ہے کہ درُود جمیع مہمات کو کافی اور جمیع ما ما كى كميل جيع دنوب كى مغفرت جميع ستبات كالقاره ورود سى ب اورابك قول كعمطابق تفنا فرأن كاكفّاره مبى درود شرليب ب. قام مفام صدفر بلكه صدفه عدافضل درودب. ورود شراب سے سختیان منی بین بیاربوں سے شفا ماصل ہوتی ہے بنوٹ متاہے ظلم سے نوال موتی ہے . وشمنوں پر نتے حاسل ہوتی ہے اللہ تغالیٰ کی رضا حاصل ہوتی اور اس کی مبتث دِل میں پیالے موتی ہے طالکہ اس کا ذکر کرتے میں اعلال کی کمیل موتی ہے ول وجان ذات و مال کی پاکیز گی حاصل بوتى إنسان مفرح الحال بوجانا مع بركتين حاصل مونى من اولاد دراولاد ناطبغ جيارم تك بركت بوتى ب-اسوال قبامت سے تجات ماصل ہوتی ہے أسكرات موت ميں اُساني سوتی ہے۔ دنيا کے مهلکات سے ملاصی مبنی ہے۔ مدنگار کی تنگی دفع جو تی ہے بمبُولی ہوئی چیزیں یا داتی ہیں . فقر اور عاجتیں دُور ہوتی ہیں کمل وجفا اور دعا رغم العن سے تخلیص موتی ہے کیونکر عدیث میں آباہے جو المحضرت صلى التُدعليه والروح لم بر درود نه براه ده بخبل ہے اور كويا اس نے مجے بيد جفا كيا ہے اور اس بيه دُعلك ما تى سے رغم العن كامعنى ناك كاخاك بين بل مانا مجلس باك بوتى بعد طاهم قارئين درود شراف كو كفير لينت بن ابل دُرود كربل صراط يدكذر في فت نور يهيل جا آج اور وه اس بول من تا بت قدم بوكر نجات انكه يهيك من يا ما تاب بخلات نارك ضالوة أنحفرت صلى الله عليه وآله وسلم كے اور ائم واعظم رعابت يرسے كه درُود تثرلف برُسف والے كا نام حضور فالنفل التورسرور النبيار صلى السرعليدة أله وسلم مين سياجا تكب تشعر

لَكَ البِتَامِ ۚ فَاخْلِعِ مَاعِلِيكِ لَقِد ﴿ ذَكُرِتِ لَكُمْ عَلَىٰ مَا فَيْلِكُ مِنْ عُوجٍ تجهے خوشجری مو نیرا لوجھ نجھ سے اُنٹر کیا اور مشیک تو ذکہ کمیا کیا اس دربا بعالی بن اس کے باوتور اس کجروی کے جو تجھ میں ہے۔ بیٹ -جان می دہم در آرزومے فاصداخر بازگو در مجلس آن نا زنین حرفے کراز ما می رود

حبيب رب العالمين صلى الله عليه وأله وسلم كى محبت زباده موتى ہے محاس بتوسرول مير كھركر جاتى میں اور کزنت درود بنمریوین سے نعیال مایک نساحب بولاک المحد میں متنیل ہوجا نا ہے اور درج صفت حضوري ماس مودياً إن اللهم من صل وسَلِّ وعليه عليه -

كُونُشِقَّ عَنْ قَلْبِي تَدلى فِي مَسُطِم ﴿ ذِكْرَكَ فِي سَطْرِ قَالتَّوْحِيُدَ فِي سَطْر الرمراول باشاجائ فوتوأس ميرابك مطرمه تيرا ذكراورا كم مطرين نوحيه وكى نىر محبّت مىلانان ماصل موتى اور روز قبامت آب كى دات سے مصافير ماصل موتا سے نحاب بس روسب جمال انصرت صلى المدملب وآبه وتلم مامل بنزات فرخت اس كوم حبا كض ميس اوحيت ر کھنے میں فرشنے اس کے وروو ترفیب کوسوٹ کی فلم اسے بیا ندی کے تنول پر کھیں گے اور ورو د تنزاب بڑھنے واسے کے بئے د عااور منفرت جاہتے ہیں اور فرشتگان سے میں اس کے درود نزلون كوصفت رسالت بناه صلى الشعليه والموتلم كي باركافه الدس ميس بره ف وال اوراس كع بايك ام سے وروو تفریعین بیش کرنے بین مثلاً بول عوض کرتے ہیں که عبدالحق بن سیف الدّین بستم علیات ياتر سُولَ الله "اورورو تربعي كاخل فوارُ والم رَمَا بس يه جه كر تواب الام مع صفور مرور كانات ملى الشرعلية والدولم فود مشرف فرات بين جواب ي سنت متمره اوردائي ب اباداد في غلام کے لیے اس سے بالاتر بسعا دہ اور کونسی ہو سکتی ہے کہ انحضرت سلی اللہ علیہ قالہ وہلم وہائے نیروسلا اس سے نشامل مال ہو۔ اگر عام عمر میں صرف ایک بار مھی میہ نثریف حاصل ہوجا سے توسز ار یا گورز کرامت وزير وسلامت كا موتب ہے .

بهرسلام مكى أيه ورزواب آل لب كه صدسوم مرا بن بيكه بواب تو

اس سعادت كاحصول بقني ب جهان شك وحف بكو دخل نهير كيؤكر بعيد نبوت خفيفت حيات أشمص الشعليه وآله وسلم وشون منونبيت بلكه فرضيت رة سلام كي باكال ناكبة انحض على للتعليه وآروتم سے تابت ہے چنا کچر آپ کے شمال کرمیر میں سے ہے کہ کان یُبادِر بالتکاکور آب سلام فرمانے بیر سعقت کرنے نفے بس رو سلام میں بھی ضروراً ب مبا در نرو مبالغ تر مہوں کے اور اس سن سے ایک دومرا بحث و دفیقه معلوم سواہ کرنا رئر اوقت زیارت آیتے سلام کے وحق كرف سے بيط أنحفزت مسلّ الله عليه وآله وسلّ كى جابنب سے مشرف بالام بوريكا ب أور مبيد عرص سلام كاور سبى زباده جواب سلام كى سعادت سے مشرف بوگا أنحضرت صلى الله عليه وآله وستم ب وروو تراعیت معین کے فوار میں سے بے کہ فرت کان اس کے گناہ سکھنے سے نین دن اک کے رہتے ہیں اور وہ اَدمیول کو اس کی غلبیت سے باز رکھتے ہیں اور وہ فیامت کے روز اور شمطی کے مايرين بوكا اوراس كے اعالى كابلرا وروو شراعب كى بكت سے بھارى ہو كاروز قبامت بياس قیا من سے معفوظ ہو گا پہشت میں اس کو بہت سی حورب باہی جائیں گی دنیا و آخرت مراہے رن وبابن حاصل ہوگی درود نتر بھب بھی ذکر اللی پر مشتل ہے۔ اس کے نمکر کامنفنی دمعرفت حق كى اسے نعت عاصل ہوتی ہے كہونكواس میں بھي اظهار عجز وادا كيكي حتى رسالت ہے۔اللہ تعالیٰ كی توسیت لیف صبیب متلی الله علیه وآلدو تم کے لیے نابت درود سی سے بقواہ اور آپ کی زیارت شرایف و رفست شان كابيان واصنع ہے اوراس بیں بھی شك نهبیں كدا نشد نبارك وتعالی ورسوال مترصلی سُتعليدوالم وسلم اس سوال وطلب كوجواب كم غلام سے خلهور بذیر مركائے بہت دوست رکھتے ہيں اور جب بند المن ابني رغبت وسوال وطلب كونورا ورسول في توشى كامريس صرف كيا اوراين نفس كي نوشی کے امور سپہ غالب رکھا تو صرورہے کوستی جزائے کابل اور فضل فیاص کے فابل ہو کا اور ماما برلانه اورمثكلات آسان بون كاسبب ببي ہے جو ذكر كما كما فاخه حد ما ملك المتوفيق! اور مكررها صل بونا ذكرندا كاصنى ورو مين ظاهرب كيونكواكذ صيغ درود كمنتمل مين اسم مبارك اللهفير بريس جومرات ملافظ جميع اسماء وصفات اللي ب حضرت حس بعري رحمة السرعليد سيعجر ال كي علاوه دور ك سلف مع مفول م كرس في رب العزت مِل شانه كو اللهم سي مادكبل كوياس ف أسه جميع اسما ت المتيت يا دكيا اب مومن صادق اور محت مشاق كولازم بكراس عبادت

م كنزت كريه اور دومري اعمال بياس مقدّم جانع بين كمي زكرت اورص قدر محضوص كريعي اس برووام ومواظبت كرك إنيا روزازكا ورد بنائ قونى ديخفيرالعمك أؤون وتَعَلِيل دَالِمَر خَيْرٌ مِّنْ كَخِيْرٍ مُنْعَطِعِ الجِيعِ عمل كا ورد اگرچ مقورًا جو مگر روزانه اس زياده منقطع عمل تعسبتر با ورجا بيئ كه كم ازكم ايك بزار دركو تترليف روزانه سدكم ندبو. ورنه بانسو بداكنفاك اوراكر أثنائهي زبوسك نوسو عدد سے كمي تركرے لعف في نين سو اختيار كيا بے اور لعص في دوسونا ز صبح كح بعداور ووسو كاز شام كع بعدا ختباركها بها وركيه سوت وقت بهي براصفى عادت والے اور جو موس برروز بہت درود بیٹھنے کی عادت والنا ہے تواس پر وہ آسان ہوجا تا ہے۔ بعن درُود ترلف میں ایسے صیفے بھی میں جن سے عدومزار کی مکمبل نہایت ہی آسان ہے عرضبکہ ورود ترلیف کے پڑھنے سے صرور لذرت وشیرنی جان طالب کو ماصل ہوتی ہے جو باعث قوتند رو کے مجلوق خَذِكُدُ الْحَبِينْ بِالْمُهُولُيْفِي طَلِينْ وَصِيب كَا وُكُرمِ لِينْ ول ك يدُمعالِ ج ب ) سوكا اسمومن کے لئے نہایت نعبت ہے کہ وہ اپنے دن اور رات کی ساعات میں سے ایک گھڑی مھی اس عبادت يرج منبع انوار وبركات اورمغناح الواب جبح نيروسعا دات سے برعرف ندكرے اور فول أنحرت صلى التدعليه والهوتكم اس شخص كوجس ن كهامها أجْعَل لك حسّل في كلّها يا سول الترصلي الترعليدوالم وسلِّم البن آب كه ورود تنزلف كوابيا ساز عل مباول كا) اجازت أنجناب صلَّى الشعليد وآلروسلَّم بكفِي هُتُكُ تيرسيغ كوكفايت كرك كا وقول صفت على النفائي رمنى الله عنه كرآب في فرماياب وكاكر كور كالخيد كالخ وْكْرِاللّٰهِ كَلِمَكُ الصَّلَوْةِ النَّبْعِيبَةَ عِبَادَتِن كُلَّهَا لِعِنْي الرَّمِينِ وَكُرْمُدامِينَ وه كجه مْم إنا جواس مِي ب نوطرور مُبن صلوة النّبوة كوابني سارى عباوت بنالينا) اس باب مين كا في ب- ابل سلوك كواس ورواز ے سے آنے میں فتوحات عظیمہ حاصل ہوتنے ہیں اور احض منتا کئے نے فرمایا ہے کہ سنینے کابل نہ طف كي مورت بين كرمكل زبيت كرے حصور عليالقالوة وانسلام بر درو و فرون كا التزام كرليا بي طالب کے لئے موجب موصل ہے۔اس کی سپی صلوۃ اور نوتر انتصاب سالی نتی علیہ والروس کی ذات بابرات سے اور اص اُداب نبوی اسے افلا ف محدیر صلّ الشرطليد والروسم سے مشرف كرد سے كى اور اس كى ترتنى اعلى مقام كمال اوراسي مفام حنرت ربّ منعال تك سينجا ديم كى اور در گاهِ مولى تعالى تك سنيخ اور صنرت رسالت بناه سلى النه عليه داله وتم كا قرب ماسل بروكا اور بصن مشائح كل محوًا مله

أحدلا اور كثرت درود شرليب كى وسببت بمى فرات بيس اور فرمات بيس كة فرأت فل بوالشراحد الله بم زرا وند تعالى كو واحد واحد سمين بين وركزن درود شرايب سيهب صحبت ريبول الترصلي لله عليه وآله وسلم ماصل ہوتی ہے اور فرماتے ہیں کہ جوشخص انحضرت سلی الله علیه والدولم برکٹرن سے ورود تشرلفي بعيب إب نواس أنصرت صلى شرعليه وأكه وهم كى زيارت شرلفي نواب اور بدارى مي ماسل ہوگی۔ اسی طرح الشیخ کامل امام علی منقی تنے حکیدالکی نیر میں شیخ احمدین مولی المتزع الصوفى سينقل كباب اوربعن متاخرين مشائع ثناؤليه قدس الندا مراريم ني فراياب كرطريق سلوك وتحصيل معرفت قرب اللى زمانه فقذان وجود اوامياء مرت متصرف لملا سرًا شركعيت مقدسه كولازى محفه الدنيا اورانحفزت ملى الشدعلبه وآله وتلم بيركنزت سے درور مجيبينا سى كافى ہے كبيونكم كترت ملاة سے باطن میں ایک نور عظیم بدا ہوجاتا ہے جو موجب رمبری بنتا ہے اور انحفرت ملی الندوالم وسلم كى باسكاه افدس سے أسے فيون ب واسطر منينا ب اور ملاصه طريقية شاذليه جو طريقي عاليب فادربه كا ابك شعبه م يهي مه كه لوميله الترام شالعت اور دوام حفنور وحضرت رسالت مآب ملى المذعليه وللم سعب واسط استفاصنه كرنت مين فجدوا واجتهدوامن الندالاعانية والتوفيق! امام سخاوي اور ديكيه مخزنين رهمهم الله تعالى سے منقول ہے كه محتربن سعد بن مطرف عبش فصل سونے سے بیلے ایک میں نداد میں درود شراجب بیرها کرتے سے انہوں نے ایک رات انحضرت صلى الشرعليه واله وسلم كوخواب بس د كيها كه آب في مير عكم كومنور فرما باب اورعجه سے فراتے بیں کدایا من قریب کرمیں سے تو مجھ یہ درود بھیجا کرتا ہے تاکہ ہم اس پر بوسدویں كيت بين كدئين فه شرم مسوس كيا كرئي افيه منه كومنه مبايك انحضرت متل الشعلبيرة الهوتم ستقريب كروں بيں بي اپنا رضارآب كے دين مبارك كے قريب سے كيا. بي آپ نے اس پر بوسروياجب ين بدار بُوا توميرا سارا گفرمثك كي نوث بوسيد معطر نفا اور آمخدروز تك معطر را اورميرا فيار بهی بیت ور آنه روز تک معظر را .

ا در شیخ احدین ابی بکر رواد صوفی محدث ابنی کتاب میں کمٹیخ مجدوالدین فروز آبادی جن اسانید سے بیان کرتے میں روایت کرتے ہیں کہ اقدی نے کہا ہے کر ایک ون شبلی الو بکر مجاہد کے پاس آے الو بکر ان کی عزت و اکرام کی وہ سے اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہوگئے اور معالقة اور

دونوں انکھوں کے درمیان لوسہ دیا۔ نیس نے کہا یائیدی آپ شبلی سے ایسا کمہر ہے ہیں اور حالا کھر آب اور ابل بغداد تمام اس كومجنول كيت بين انهول نه كها مين خود إبني جانب سدابياني كمدر با بس نے رسول الشرصل الشرعليه وآله وقم كونواب ميں ديجها كر شبلي انحضرت صلى الشرعليه وآله وقم كے پاس آ ماوران ك آف سے انتفرت صلى السرعليه والدولم كھرت ہو كے اوران كولفيل مير ليا اوران كى دونوں انکھوں کے درمیان اوبر دیا بم لے کہا۔ یا سول انترمتی شرعلیرواکر دلم آپ شبل سے ایسا کر ہے بہر آئي في فرايا. إلى إكيونديه ما ذك بعد لعدَّه جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِن ٱلْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْمِنَ عَلَيْكُمُ بِالْمُونِينِينَ مَرُّوتَ مَحِيدٌ فَي بِرُهاكُمْ المِاوراس كالمعرفير ورود بهيجا ہے اور اس كتاب ميں ندكور ہے جو شبلى قاس سرؤ سے منقول ہے كەمىرے بمايوں سے ایک آدمی مرکبا میں نے اسے تواب میں دکھیا ہیں نے اس سے بوجھیا کہ خدا نعالی نے تجے سے کبا کیا اس نے کہا جھ سے توکیا بچھٹا ہے کر مجم پر برے عظیم بول گذرے اور سوال مشکرون کر کے وقت مجه بيسخت على أنى ول ين فين في الماكر شايدين وين اسلام بيشين مرا في الله يعقوب وم نرے بار رکھنے زبان کے ہے ونیا میں حب و شنگان مذاب نے میرا نصد کیا ایک نوب صورت اُدی طبیب الرائخه میرسے اور ان کے درمیان عائل ہوگیا اور حجت ایمان مجھ باد دلائی کیس نے کہا خداوندنلالی تجه بدرهمت کرے توکہ تو کون ؟ اس نے کہا میں دہ شخص ہوں کہ نیری کثرت درود کی برکت سے ببدا بنوابهول. ادر مجه تیری مرشتت و کرب میں اعانت اور امداد میر ما مورکمیا گیا ہے اور بر حكايت معباح الظلوم بير بمى بي وركت بلي اوران كيمايد كمعلى سبل الاجال منقول ب اسى كماب بين حضرت كعب بن اصار رضى الله عندس مذكور ب كرحتى تعال ف مُمولى عالى نينيا و على السلام بدوى بيميري كالمرمي الرمير عدار نبواك ونيابين نه مبول توني بارش كالك قطره بهي زمين بدنه بحاتا اورابب وانه بهي زمين بدنه الكاتا. اسي طرح مبت سي فيزيس بان كيس بياتك كرفوايا ا سے موسی کیا تو جا شاہے کہ بئی تھے سے تیری کلام سے بھی زیادہ قریب ہوں بنبست تیری زبان كب اور ترب خطرات كوتير بعروا صب اورتيرى رُدح متر بهم سعب نيرى بينائي كونتيرى أمحمد مصب انبول في كها بال با المتدبين فرمايا تومخد صلى المنه عليه والروسم ميهبت درود بمینج ناکر نجمے برنسبت حاصل ہوجا کے مسلی السر علیہ والروسلم۔

ایک روایت بین به کر اے موسی علیبالسلام اگر نوجا ہے کہ بیا بیں روز فیامت سے محفوظ رہے نو محترصلی الد علیہ والہ وہ تم بر بہت درود بھیجا کرد رواہ لی فظ الونعیم فی الحلیہ اسی کنا ب بین بر بھی ذرکور ہے جسے حضرت علی رنفنی حضرت الد مکرصد ابن کروخی اللہ عنها سے روایت کرنے میں کہ انحضرت میل اللہ علیہ والہ وستم بردر کو د بھیجنا گنا بوں کو اس طرح منا و بیا ہے جس طرح بیا فی آئٹ کو بھیا و تیا ہے اور حضور علیہ السلام بیرسلام بھینیا افضل ہے گردنوں کو خوا کی راہ بیں آزاد کرنے سے اور آپ سے معبت وعشق رکھنا خدا کے راستہ میں ناوار جبلانے سے افضل کی راہ بیں آزاد کرنے سے اور آپ سے معبت وعشق رکھنا خدا کے راستہ میں ناوار جبلانے سے افضل ہے۔ رواہ الدوالقاسم الاصبه انی و

ا در بھی وہی روا بین حضرت انس مالک سنی الله عنه سے ببان کرتے ہیں کد فرما یا بیغیر میلی اللہ علیہ والم وسلمان کہ لوقت مالک سنی اللہ عنہ سے ببان کرتے ہیں کہ فرما یا بیغیر میلی اللہ واللہ وسلم نے کہ دو مرسے سے معالم فرکریں اور رسول مندا میں اللہ واللہ وسلم بر ورود بھیجیں نو بہلے اسسے کہ ایک دو مرسے سے جدا ہوں وونوں کے سارے گناہ الگے پچھلے شختے جاتے ہیں۔ رواہ الحافظ بن ملی شکوال -

كمرتبن روايت كرون تم مص فراف لكے كرېم نے سا محة رسول الله صلى الله عليه واكه وسلّم فرات تھے كہ جم كونى كي مُنكَّ الله على مُحَتَدِد وَ الله وَسَلَم الواس كاول نفاق سعياك كياماً المجي كيرا يانى سے باك كياجا ما سے اور اسنى اسا وسے فرايا رسول الله عليه واله وسلم نے كرجو كوئى كيے صَلَى مله على محترك "بنعقبق كراس كم منه بيكول دين جات ميس متر ورواز دائت ك اورساخة انهي اشادك فرايا رسول الترصل لله عليدوا له وسلم ف كرمب في بيفوك عباس مي اوركهو هيئ حِداللهِ الرَّحيلُ الرَّحِيثِي وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَدَّدٍ تُوحَقَّ تِعَالَى ايكُ فرشك كومُؤكل كرناب كرتم كوغلبب سے بازر كھے اور حب مجلس سے اعفواور كمبو دينسوا ملوال حرال كريد وصلى الملن على عُدَيتك توالله تعالى منع فرالب وكول كوتمهارى غيبت كربى اوراسى اساوس فوايا حصزت تحزوالياس عليهمااسلام ف كرايك شخص تنام سع حضرت محدرسول الله معلى للمعليه وآلم وسلم كح حضوريس ماضر بيوا - اور وفي كرف الكايا يبول الشرملي الشيطيد وآلم وسلم مبرا باب ومت ر کفنا ہے کہ آپ کی زبارت کرے لیکن مہت بڑھا اور نا بدیائے اور آنے کی فدرت نہیں کھنا آب نے فرایا لین اب سے کرسات ہفتے میں بینی سات شب میں کھ سکی اللہ علی لحسّد مجے وہ تواب میں دیکھے گا اور کدروایت کرے جھے صدریت کی اس نے الیا ہی کیا جسیا آپ فرایا تفالیں دعیا اس نے آپ کونواب میں اور روایت کی اس نے آب سے مدیث اور اس کتاب میں محضرت ابوسرس وضيالته عنزس روابب لاتع ببركه فرمابا صول الترصل الترعليدوالروسلم ف كهدرود بميجو ندانغالى كانبياد ورسل بدكونكر حق تنالى في حبيا عجد رسول كرك بميجا بان كويميرول كرك بهيباب. اخرج البيعني في شعب الابيان وفي كناب الدهوات الكبير. اور حفزت انس بن مالك صروايت ميك فرمايا رسول ضداصلى سُرعليه والهوسلم في إذا سَلَّمَ اللَّهُ عَلَى السَّلْمَ اللَّهُ عَلَى ا لْمُرْ سَكِلِيْنَ بِعِن جب تم مجه بيسلام كرو ليس دومر سه رسولول مريجي سلام كرو " اخرهماين إلى عاصم" اور مضرت كعب بن الاحبار رمني المدعن سيدواب به محكد وه صرت عاكتفه صدايقه رمني المتر عنهاكي فدمت بين حاصر بوك اور مجلس بين ذكر حصنور صلى متعليه وأله وسلم كاجلا اس بيعضرت كعب رصنى الشرعنة ف كها كدكوني من اليامنين ب كمآ فناب طلوع كرت مكريركما ترت بين تترمزار فرشتة اور كھير لينتے ہيں قبرمطهر حفزت رسول التنرصلي الله عليه وآله وسلّم كواور لبنے بازو سيبيئتے ہيں اور

حکایہ اللہ کہ وہوا فنٹ پر بجائے ادعیہ ما تورہ کے صفور علیا اللہ مالت طوا ف وسعی اور عام مناسک جے وہوا فنٹ پر بجائے ادعیہ ما تورہ کے صفور علیا الصافرۃ والتلام پر در ود بھیتا بھا وگول نے اس سے بونیھا کہ ما تورہ و عائیں تو کیوں نہیں پڑھنا اس نے کہا مبر نے عدکیا بھوا ہے کہ صلاح بہر کے والد مساب کے صلاح نہوں نہیں پڑھنا اس نے کہ جب میرے والد مساب کے والد مساب کے والد مساب نے دفات یا تی بیس نے اس کا جبرہ دکیھا جو کہ ہے کی فنکل میں نبد بیل ہو جکا تھا۔ اس مال کے مثابہ کے دفات یا تی بیس نے اس کا جبرہ کرو بھا جو کہ ہے کہ فنکل میں نبد بیل ہو جکا تھا۔ اس مال کے مثابہ کے دفات یا تی بیس نے اس کا جبرہ کے دامن مبارک کوجا تھا ما اور اپنے باب کی شفاعت کرائی اور اس مال کی دنیا ہو گئی نے بھاگ کر آب کے دامن مبارک کوجا تھا ما اور اپنے باب کی شفاعت کرائی اور اس مال کو دنیا ہو اس کے دنیا ہو بار در ود ترقیف کرتا نظا اس کو دنیا ہو اس کے جبرے کو دبھا اور جو شخص سود نوار بوگا اس کی دنیا ہو اس کے دونت بھی بیس نے اس کی شفاعت فر مائی جو فبوئل ہوگئی سے اپس میں سیدار ہوا باب کے جبرے کو دبھا وہ جو دھویں رائٹ کے جبارے کو دبھا اس کے دنن کے و فت بھی بیس نے انف سے کے دائند نے بانف سے مورہ مورہ ور موری رائٹ کے جبار کی طرح ہوچکا تھا اس کے دنن کے و فت بھی بیس نورہ کو دست میں بیس نورہ کو دست میں بیس نورہ کو دورہ کو در کو دورہ کی دیا ہونیا ہو کہ در موری رائٹ کے دائنہ کی طرح ہوچکا تھا اس کے دنن کے و فت بھی بیس نورہ کی دیا گئی دو بر دورہ موری رائٹ کے دائنہ نوال کی عنا بیٹ اور حضور علیہ مسئورہ و دست میں بیس نورہ کو دیا گئی دو بر دورہ کی دیا کہ کہ دائنہ نوال کی عنا بیٹ اور حضور علیہ مسئورہ و دست میں بیس نے ہونے کے دورہ کی دورہ کی دیا گئی دورہ دورہ کی دیا ہونے کہ اسٹر نوال کی عنا بیٹ اور حضور علیہ مسئورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دیا گئی دورہ دورہ کی دورہ ک

سے اس کی جشش ہو کھی ہے۔

کتے میں کہ لیمن طلبائے علم حدیث کو لوگوں نے نواب میں دیکھیا جو کتنے ہیں کہ رب العزت میں جاتے ہیں کہ رب العزت م جلّ جلالۂ نے جھے اور قام سامعین حدیث شراعب کو لوحہ ذکر درود شراعین ذات با برکات سیرالعالمین سنّ الله علیہ واکہ وسلّم جو لوازم قرائت اس علم شراعیٹ ہے بخش ویا ہے۔

ا بن تاریخ میں حفق بن عبداللہ و میں میں اللہ علیہ و بیاج تفاب جمع الجوامع میں بیان کرتے ہیں کہ ابن عاکمہ ابن تاریخ میں حفق بن عبداللہ اللہ عبداللہ و بیاج تفاب جمع الجوامع میں بیان کرتے ہیں کہ ابن عاکمہ ابن تاریخ میں حفق بن عبداللہ وہ آسمانی و نیا میں فرسٹ نوں کی المت کر رہے ہیں میں نے بوجھیا کہ آب نے یہ تخواب میں دیکھیا کہ اور حدسیت کہ رہے میں میں اور حدسیت میں اور حدسیت میں افتہ علیہ والہ وسلم بھا تھا اور صفور علیہ العملوق والتلام نے فرایا ہے کہ مست میں عکی کہ تا تھ کہ کہ تا اور عنور علیہ العمل اللہ اللہ علیہ والہ وسلم بھا تھا اور حضور علیہ العملوق والتلام نے فرایا ہے کہ مست میں عکی کہ تا تا اللہ علیہ والہ وسلم عند والدین جس نے جمد بر ایک بار در و د بھیجیا اللہ تعالی اس بر وس مرتبہ در و د بھیجیا ہے ا

فضیلت داستحباب صلوة برستبد کائنات میل الشطید داله و تم شال کل احال او تا می فصلی افزال او تا کی احدال او تا کی بندر کی کی دوج ب دین نسب جند اور روز جمد می افضل واجب به اس دن اوراس ای بند ب کی بندر کی کی دوج ب دفعیلت ب ان دو و قنول کی فضیلت اخبار و آثار سے نا بت ب امام احمد بن خبیل حمد الشریحیات نظام ب که نشست خدست افضل ب اس الح که نطعنه طابره نے بواصل کل خیات و ماده تمام برکات کا ب یی بی آمند کے بطن مبارک میں اسی رات قرار بایا و دخصوصیات بھی ان وقتول کے شان میں وارد ہو ای بیس. والتد اعلی ا

مدست تربيب من آيا م أخلُ أيّا مِلُهُ يَوْمَ الْجَهُمَة فِيهِ حَلِنْ آدَمُ وَفِيهِ فَي مِحْلِنَ آدَمُ وَفِيهِ فَكُنْ وَفِيهِ النَّفَعُةُ وَفِيهِ المَعْمَاعِقَةُ وَاكُنْ رَفِياعَكَى مِنَ الصَّلُوعَ وَفِيهِ المَعْمَاعِقَةُ وَاكُنْ رَوْاهُ البواوُدُوصِ النووي. لعِنى تهادت أيام سع تُمُرَّ حَيُّ عَلَى فَا دَعُو لكُمْ وَاسْتَغْفِرُ و رواه البواوُدُوصِ النووي. لعِنى تهادت أيام سع والله المعالم بيدا فرائ كيّ اسى دن ان كي روح فيعن كي كيّ اسى و روان كي روح فيعن كي كيّ اسى و روان كي روح فيعن كي كيّ اسى و رسور ميمون كا وراسي بين صعفه بولك لين فم مجه بيسبت ورُود مِيجا كرود بين المناط

ورُود مجھ بیربین کیاجاتا ہے۔ بیر تمهارے نئے دعا مانگنا ہوں اور تمهارے لئے استعفار کرنا بیول اس عدمین کو الوواور نے روا بیت کیا نودی نے سیح کیا .

ووسرى روايت مي أما ب كاتمة كذم مُنْهُودٌ تَنْفُهِ الْمَكْرُكَةُ بِنِي روزجم البيار وزب كم فرسنت كان مقرب در كاه رب العزن عاص بوت مين اور در و و تربوب يرهني والے اور ور سنتے میں اور مجھ بہنیاتے ہیں اور صدیث میں ہے کر و شخص مجھ برجمعہ کے دن ورُور بھیجا ہے وہ درود و ش کے نیجے نہیں سنتیا مرس و تند کے پاس بیجا ہے وہ طافکہ سركتباب كر منكونا على فائلهما ببني اس درود بيسين والديد درود بميجو ايك دومرى مدي مِ ﴾ آكُنْزُواعَكَ مِنَ العَكُلُوةِ فِي النَّيْكَةِ الغُرَّ اعِ وَالْبَوْمِ الْفُرِّامَ فِيْ مَوَائِية فِي اللَّيْكَةِ المَهُ إِي وَالْمِيَوْمِ الْدَنْ كَعِر لِعِنى اور دوزول كى نسبت شب روش اور دوز روش یں مجھ برزیادہ درود بھیجا کروا در لبعن علمانے کہاہے کر شب جعد کی خصوصیات سے ہے كرحضرت صلى الشرعليه والهوسلم خود النفس فيس جواب صلوة وسلام وين بي صلوة وسلام عض كيف والمصكواس شب ميس اللهم مَ صَلِق وسَلِمْن عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْم وَكَنيكَةٍ وَفِي كُن كَفَة وَكَخَطَة مفاخرالاسلام من ايك مديث بعكم مَنْ مَلَى عَلَى فِي لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ مَاكَةَ حَسَلَوْةٍ تُضِي اللُّهُ لَهُ مِا كَنْ مُحَاجَةٍ سَبُويِينَ حَاجَةً فِي الدُّنْيَا وَتَلْتِيْنَ مِنْ أُمُونِ الْاَحْرَةِ وَبَعْض مجه بررات مُبعر سُوْ مار درُود ترون بحصيح النُّه تعالیٰ اس کی سُوحاجیں بوری فرمائے گا جی ہیں سے سنز امور دنیا کے اور میں امور اخرت کے ہو بگے ایاب دوسری صدیث میں آیا ہے کہ جوشفی بمعكين مزاربار اس درود شرلف كورنيه كاحب نك وه ابني حكر مهشت مين ز ديجوم كا سركز منيس مركمًا اللهُ مَن صَلِيَّ عَلى هُمَت وَالبه الْعن الْعن مَنْ يَهُ اوراه م عاوى في عديث م فوع میں نقل کیا ہے کہ ہوشخص سات جمعون کے سرروز سات باریہ ورود شرکعیت بڑھ بگا اس کے حَقْ ير ميرى ننفاعت واحب بوجائك لللهُمْ صَلِ عَلَى عَمَدُ وَ عَلَى اللهُمْ مَا الْعُحَدَدِ صَلَواةً يَحَوُّنَ لَكَ بِهِ مَاعٌ وَكِيقِهِ أَدَاءٌ وَالبِّهِ الْوَسِيلَةِ وَالْمُقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّدِئ وَعَدْتُهُ وَأَجُرْم عَنَّا كَاهُو إَهْلَهُ وَكَجْدِم عَنَّا أَنْضَلُ كَاجَانَ مُنِتَ كَلِيًّا عَنْ أَمَّتِه وَصَلّ عَلَىٰ حَبِينَعِ الْحُوَانِهِ مِنَ النَّبَيِّنُ وَالصِّدِّ يُقَانِيَ وَالشُّهَدَاءِ وَالعَالِحِيْنَ كِالْحُهُمَ الرَّاحِيْنِ

اورابن مسعود نے بزیر بن وہب سے کہا کہ جمعہ کے دِن درود نترانی نرک نہ کر مزار بار براها كراَلَهُ مَر مَرِل عَلى محمد والنَّبِي الْحُرْقِي كناب مفاخ الاتلام مرصف سعيد بن المسيب رمنى الترعير سے منقول ہے كرسول الله صلى التر عليه والم وسلم ف فرما يا سَن صَلْ عَنَى يَذِهرَ الجُمُعَة تَمَانِينَ مَسَرَةٌ عُفِرُتُ دُنُوبِهِ تَمَانِيْنَ سَنَةٍ بِينِ وَتَحَقَّ مِهِ يِمِدِكَ دِن اشْي د فعد درُود مُترلفيْ بِرْ هِ كَا اس كِ انْتَى مال كُ كُناه بَيْنَةٍ مِا مُن كَا وردميريْ شرح منهاج مين عدست حسن القل كرنت بين كر حرشحض يغير صلى الشرعليه والمرسلم بردرود فتراهي بعيغم اللهُ مَصِلَّ عَلِي مُحَتَّدِ عَبْدِكَ وَمَهُ وَلِكَ النَّبِيِّ الْأَيْمِ وَعَلَىٰ الْمِهُ وَافْقَامُا وَسَلَّمْ نَسْلِبُهُ إِرْ عِي اس كِ انْ سال كِ كُناه بَغْفَ جاتْ بِين اورمفاخ الاسلام بي به كم جم تشخص روزجمعه كے بعد فاز عصر اس مجرسے استفف سے بہلے جس مجائد بناز بڑھی ہے اشی بار يبغير صلى الشرعلب وألم وعلم بردرود بيسط اس كانتي سال كاكناه تخشفها تعيين اور صديث میں ہے کہ خالدین کثیر کے سرم نے سے اس کے دم توٹ نے بیلے ایک پرم کافنہ بایا گیا اس مين محما مقاحرًا ؟ في مين التَّارِلِخالِد بي كَثِنْ بر-ان ككروالوس يوجياليا كرياليا كياكام كرت تھے كداس كرامت سے مفترفت بوك انهوں نے كها كدوہ برحمد كو مزار بار ورُوو حزت مورعالم صلى الشرعليروالدوس ببهيماكرت تقي. جس طرح شب جمعه كو كترث صلوة مستبدا لمرسان صلى الشرعليه واله وتلم مهر يعيج فصل کے فضائل باین کے گئے ہیں شب بو موار میں اس می میں اس کے ساتھ شرکیے ہے كيؤكم ووشنبر بزرك آيام سے بے كه اس ميں بندوں كے اعمال درگاہ رب العزت ميں يين كے جاتے يس وللذائيد كا نامن صلوة الشروسلامذ مليه اكة اس وزروزه ركعا كرنت تنف اور فرما تنديمة كداسى دن اعمال بندگان در كاه وولمنان ميں پيني كئے جانتے ميں اور ميں ووست دكھنا بول كرميے اعمال اس حالت بير ميني سبول كرمين روزه دار مون احيام العلوم مين به كر توشخص رات دوست نبه كوحيار كعت ماز بيسه اور برلى كعت مي بعد فأتر سوره انعلام كمايه بار اور دوسرى ركعت بس اكبس بار. تبیری کعن بن میں بار اور جو عقی رکعت ہیں جالیس بار پاھے۔ اور سلام کے بعد مبی بھینز بارپاھے۔ الداستنفاركر اليغ اور إين والدين كالخ اوركية بار درود لاراية مفرت مخريول التر

صلّی التُرعلیه واله وسلّم بیر بیمین اور پیس باریم و اور خرصاحت الله النالی سے طلب کرے عاصل مو جائے گی اور فضیلت صلّون روز پنج بنین بیمی صدیث میں واقع بوئی ہے۔ مفاض الاسلام میں ہے کہ صدیث میں ہے کہ حدیث میں ہے کہ من فقیر (مجوکا) نہ ہوگا۔
پرخمس کے دن سوبار ورود تتر لون بیا ہے کہ می فقیر (مجوکا) نہ ہوگا۔

اس مبر شك نهير كه حضور عليالصلوة والتلام بيدورُ ووشراعي بيُرهنا جمع مواطن وا ماكن مي فصل موبب نزرو بركت منخس ومنجب ب ولكين علمار نے جند مواضع بياس سخباب كوففيات وے کر مرکد و فاضلیز کر دہا ہے اور ان کام میں سے جو بھی میری نظرسے گزرے میں جندا کی۔ یبیں (۱)طہارت کے بعد اگر حربیم ہی کیوں نہ مو (۲) ان نیس تنہد کے بعد امام شافعی کے نزدیک بعد قبو ت کے بھی (۳) کار تہم کے بعد (م) بعدا ذان وا قامت کے -(۵) رات کوتہ تبرکے واسطے استنے کے وقت (۱) وضو کے بعد (۷) معیدسے گزرنے وقت (۸) معید میں داخل ہوننے وتت ١٩) معبدسے تعلقے د فت بطور نماص روز حمیعہ کو اور شب مجمعہ کو (١٠) لبعد ناز حمعه (۱۱) روز نیجشنه کو ۱۴۱) روز دو تننسه (۱۴) روز کیشنه کو (۱۴) نطبول میں (۵) اول دوز كوران) أخدروزكو (١٤) وتنت يحركو (١٨) مطبول مي لعدلبم اللهك (١٩) شا فيدك نزوك منكيرات عيدين مين (۲۰) اونه جنازه مين ۱ (۲۱) احرام مي ليبك كنته و نمن (۲۲) صفا اورم ده یہ (۱۷۷) بیت الله ترلفین زاد ما الله ترفا ونظیاً کی زبارت کے وقت (۱۲۸) مجرا سود کے بوس لبية وقت اورطواف مين (٢٥) ملتوكي باس كه اخص دا قرب مواصنع اورمستحلاب الوار و بركات معدد ١٧١٠م منامرة الثار نبوبرك وفت منطل مسيد فيا اور مدينه منوته معظمه وزيره منطمه مكرة مراوع الله شرقا وتعطياً (٢٤) وادي مدريه (٢٨) حبل احديد (٢٩) فروضت ك وفت . (۳۰) نحرید کے وفت (۱س) وصیت نامر مکھنے کے وقت (۳۲) اراده سفرکے وقت (۳۲) سوای پرسوار ہونے وقت (۱۳۴) منزل پراُڑنے وقت (۲۵) بازار مبلنے کے وفت (۲۹) بازار میں داخل ہوتے وقت وحصرت عبداللہ بن مسعور یضی اللہ عند مازار میں کنزے متنفل ہیع و مشرا كى دبرس وركون كوندا تعالى سے فا فل مائے منے تشريب لانے سے اور حدوثنا كيت منے (الاس) وعوت الل جانف وقت (١٧٨) وعوت ساميرن وقت (١٧٩) گھر بيل كے كبوقت.

ورم) نزول ما جت کے وقت (۲۱) نوٹ کے وقت (۲۱) احتیاج کے وقت (۲۱ ما غلام کے بعال مانے کے وقت (۱۲۸) مانو کے مجالی نے کے وقت (۲۵) غم کے وقت (۲۷) شدت کے وقت (۷۸) مل عون کے وقت (۸۸) خوف نون کے وقت (۲۹) کان بولنے کے وقت اس فول کے صمبر کے ساتھ ذکر اللہ سن ذکرنی بخیر جس نے تداکو یاد کیا اس نے مجمع مطالی سے یاد كباره ها ياول كے سوج بانے كے وفت (١ه) مجولي جيزياد كرنے كے وفت (١ه) خوت نيان کے وقت (۱۹۵) مُولی کھانے کے وقت جو بوم ورو کے کھائی جائے (۱۵۵) بالی بینے کے وقت بزنن سے روحا کسھے کی افاز کرنے کے وقت (۴۵) گناہ کرنے کے بعد ناکراس کا کفامہ ہی جائے۔ (۵۵) دعاکے اقل واُخریس (۵۸) ملاقات براورمسلان بار ومصاحب کے وقت (۵۹) اجماع قوم کے وقت ال کے منفرق ہونے ہے بیلے (٩٠) مجلس سے اسفے کے وقت الكرغليب سے ما مون رہے (۱۷) ہرائتماع میں جوندا با شعار اسلام کے واسطے ہو (۱۲)ختم قرآن کے نزدیک (۱۲۳) وعائے حفظ قرآن میں (۱۲۳) غیرمنسی عند کلام کے افتیاح کے وقت (۱۲۵) ایرائے درس ونشر علم و وعظ و قرأت و حديث ا ول وأخر (٩٤) البهي چيزيك وفت تعين علمائ مانكبه ورود تمرليب ك ذكر كو منعام تعبب ك و قت مكروه كينت بس حيالي تبيح ونسلبل كسى امرحوام ك نز دبك با نز دیک عرض اسباب اور کھونے متباع کے کمروہ ہے (۱۷۴ اور بڑی ضروری حرکہ برہے کہ حیب آپ کا نام مبارک زبان برا تے با تکھا جائے تو درُود شرایب بیٹرھا جائے۔ حدیث میں آیا ہے مَسَنُ مَا لِي كَا يَكِنَابِ لَهُ تَدِلِ الْمَلَرَئِكَةُ تُسْتَغُفِرُ لَهُ مَا ذَامٌ إِسْمِى فِي أَلْكِتَاب بَحِمْض ورود بيهي مجريه كتابت بن فوجية ربني بن فرضة اس ك واسط انتنفار كرن حب نك ميلنام كتاب بي رب كا احداس حديث كوبت سے علماء مدسيث في بيان كيا ہے ليكن اس كى سند صنعيف م إورابن جوزى ف اس ك وسنع كالحم ديا ہے، والنه اعلم! کھتے ہی کدا کے شخص تخل کی وہ سے ون برافظ صالوۃ برستبد کا نانت ستی الشرطبروال کل مذ محمدًا تعا اس كا إنفر حبل ركز كيا ا أيب دومرا تها كرصرت صلى شرطية مكتما ضا ا وروسلم اس اس كعمائة منبر كفنا تفا اس في خواب من ديمها كر معرت سلى الشرعليد والروسم في اس ير عناب والاورارتناد فراياكه توجالس كيوب سعكيول محروم رمبنا بحليني نفظ وطم مي جا-

حرد ف بین اور مرحرف کے بدنے دش دش نیکیاں میں ایس صاب سے جالیس نیکیاں ہوئی اور رمزاور اشارات براکشفا کرنا بھی اسی قنم سے جے جنانج بعض کا تب علامت صلی ادلتہ علیرد آلہ دیم من من وم یا صلعم" بھھ دیتے ہیں اور علبالسلام کے لئے میں ومیم" لکھتے ہیں وعلیٰ بذا الشیاس .

کستے بین کہ ایک آدمی سے تواب میں لو بھیا گیا کہ بی تعالی نے بھے سے کیا معاطر کیا اور انجھے کی ملے سے بخش دیا اس نے کہا کہ حب بمبھی میں رسول انشر صابی الدعلیہ والدولم کا ایم مبارک انکم اس کے ساتھ صلی انشر علیہ والدولم بھی ضرور بھتا تھا کہی نے ایام شافعی وہنی انشر عنہ کو نواب میں دکھیا اور او بھیا جی تعالی نے نبھے سے کیا معاطر کیا انہوں نے کہا جھ بر رحمت فرمائی سے اور جھے بخش دیا جہا اور جھے بر موتی اور اس کا سبب یہ سوا کہ یا توت نا اسکے سکے جس طرح دولہا کی طرح سے گئے اور جھی بر موتی اور اس کا سبب یہ سوا کہ یا توت نا اسکا سبب یہ سوا کہ ما غفل عن ذکر م الغا فلون کے عدد کا ذکر م الغا فلون کے عدد کا خکر م الغا فلون کے اللہ معلی ما خلوک کے الدول کے اللہ کا خلوک کی دائے اللہ کا خلوک کی دولہا کی طرح کے اور جو کی دولہا کی طرح کے اور جو کیا دولہا کی خلاد کے خلوک کی دولہا کی خلوک کیا کہ کا خلوک کی دولہا کی خلوک کی دولہا کو خلوک کی دولہا کی خلوک کیا کہ کا خلوک کی دولہا کی خلوک کیا کہ کو دولہا کی خلوک کی دولہا کی خلوک کی دولہا کی دولہا کی خلوک کی دولہا کی

باربياه اللهمة صَلِ عَلى مُحَمّدِهِ اللّبِي الدُّمِيّ عَالِم وَسَلّم الشّارالله فَمِن حِمد منبي وَيُكي كرزيارت فبعن انتابت صلى للمعليد والهومل سع سرفراز بوكا اس كابعن فقران تجربهكيا ب والملس فیزید بھی روایت ہے کہ توشنس دورکست نماز شب جمیری ادا کھے اوراس میں سریکست میں فأبسك بعد فكل هنوا للذ أحَدُ بيس باراوسلام كع بعديه وروو ترافي بزار بار يشع صَلَّى اللهُ عَلَى اللَّهِيِّ الدُّمِيِّ وه ضرور صنور على الصلوة والسّلام كي زيايت سي خاب مين ترف بوگا اور سعیدین عطار سے مروی ہے کہ جوشخص باک ابتر ریسے کے اور سوتے وقت بروعا يشصا ورابينه دائي باته كامريانه نباكر منبدكري أنحضرت صلى لتدعِليدة الهوملم كوثواب مي ويجه كا واوريد عايش اللهُ مَرانِي أَسْتُلُكَ بِجَلَالِ مُجْهِكَ الكَرْيَحَ أَنْ تَرِنْيِيْ فِيْ مَنَامِيْ وَجُهُ نَبِيِّكِ مُحَتَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَنَ مُ وَيَهُ تُقِرُّ بِهَا عَنْفِي وَلَشُرَحُ بِهَا مَدُرِئ وَ تَجْعَعُ بِهَا شَعْلِيٰ وَتَفْدِجُ بِهَا كُذُبَةٍ وَتَجْعُعُهَا بَيْنِي وَمَنْيَسَهُ يَوْمَ الْتِبْيَامَةِ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ ثُمَّرَ لَرَ ثُلَغَرِّقَ مُلِينِي وَمَلْيَنَهُ أجدًا يَا أَن حَمَا لِتَ إِجِمِيْنَ مَ الرَّمِ إِس طِلْقَدِ مِن تَعَفَّ وروو تَربين لا وكرنبيل كياكيا اگرطالباس دعا کے بعد سعاوت کو حاصل کرنے کے لئے ورود نزلیب پڑھ لے نوشک نہیں کہ وطیقہ انم و الحل ہوجا کیگا اس سعادت کے حاصل کرنے کے لئے اورطر لفنے نجبی بیان كه محت بين عن كاخلاصة الحضرت ملى الشرىليدة الهوالم ك وكريس التنغراق اوركترت وروو شركيب ا ور مبينيكي كي توقير لازمي ميد. وا مندا لموفن إ

فصل در ور شرك كے جو صيغ اماد بن نبوير ميں وارد ہوت ميں ان كو بڑھنا بينك فصل افضل والحمل ہوگا كيؤ كمد وہ در ود شامل الفاظ المحفرت صلى الله عليہ واله وسلم برہے بعض علا كہنے بيرك ان سب بين وه صيغه جو بعد لننهد كے بڑھا جا نا ہے سب سے افعال ہے اور وہ اماد بيث صعيم ميركيفيات مخصوص بروارد بمواجے جينا نجه ان كا ذكر آليكا اور اكي يصحول مفصود ميركافي ووافي ہے اس باب ميرسب سے طام تر ومشهور ترصيغه برہے الله محرکم ميل عمل محتمد قر على الله محمد كما عملينت على إجراهيم وعلى الله المراهيم وعلى الله المراهيم وعلى الله على المراهيم وعلى الله المراهيم وعلى الله الله على المراهيم وعلى الله على ا اِنَكَ حَدِيدٌ فَيْ اَلْهُ وَكُورُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَما اللّهُ اللّهُ عَلِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَوَ وَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَ وَاللّهُ و

ٱللَّهُ مَرَلٌ عَلَى مُحَكَّدٍ عَبْدِكَ وَمَ سُؤُلِكِ الذِّبِيِّ الذِّبِيِّ الْأَرْمِيِّ وَعَلَى الِ مُحَمَّدُ وَ اَنْ وَاجِهِ ٱمَّهَاتِ الْمُعُمِنِينَ وَ ذُيِّيتَتِهِ وَاهْلِ بَيْتِهَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلِي أَيْلُهُم وَعَلَىٰ ال إِسْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّالْتَحَرِيْنَةَ عِنْ اللَّهُ مَّ مَارِلْتُ عَلَى مُحَتَّمْ عَلِي الْتَ وَرَسُوْلِكِ اللَّبِيِّ الْكُرْقِيِّ وَعَلَىٰ اللَّهُ كَتَدِ ذَا أَهُ وَاجِهِ ٱمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَفُرَيِّتِهِ وأهل بَنْيَةٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى ٱجْرَاهِيْمَ وَعَلَى الرِابْرَاهِيْمَ فِي الْعَالِمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْكَ عَجِيْدٌ وَكَمَا يَلِينِنَ بِعَظْمِ شَرُفِ إِ وَكَمَالِهِ وَرِمَاكَ عَنْهُ وَكَمَا تَجُبُ وَتَرْمَئَى كَهُ عَدَدَ مَعْنُوٰ اللِّبَ وَمِيدَا ذَكِلِمَا بِلْتَ وَبِطَى نَفْسِكَ وَنِ مَا خِرْ نَاذٍ عَرُ شِكَ أَفْعَلُ صَلَحَةٌ وَآكُمَهُ لَهَا وَاتَتُهَا كُلَّمَا ذَكَرَكَ لِكَ الْذَاكِرُوْنِ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونُ و سَلِّمْ نَسْلِيمًا كُلُوالِكَ وَعَلَيْنًا مَعَدَمُ الرَسْيَخُ كَمَالُ لَدِين بِن عِلْمُ حَفَى رَحَمَةُ السَّرعليب كن بي كرجيع كيفيات واردة سنت ان صينون مين موجودين الله خَرصَلْ آجَدا ا فَضَلْ صَلَوْتَلِتَ عَلَى سَبِيدِنَا مُحَتَّدِ عَسِيدِكَ وَنَلِيّلَ وَرَسُولِكَ مُعَتَّدِ وَالِم وَسَلِّمْ تَسُلِيُا ۗ وَمِن وَ ﴾ تَسُفُرُيِناْ وَتَكُرِيّاً وَٱنْزَلَهُ الْمَنْزِكَةِ الْمُقَرِّبَ عِسْدِكَ يَوْمَ الْعِيمَةِ ا ورا بن فتم حنبلی المذمب جوزی ا وراجعن علما سے نشا فعیبر کہنے ہیں کہ اوالی وہ ہے کہ جو صبغ وارد ہو سے ہیں جدا ایک ایک وقت میں بڑھ ناکرسب کے بڑھنے سے مشرف ہوا درسب کا اکتفا کرنا ایک شے صیغہ کے بننے کومتلزم ہے اس کی ہدئیت مجموعی

سى حديث ميں وارد منهيں موئى انتهى ؛ مهر تقدير لعبن صيغے جواحاديث ميں مذكوريس اور اخبار ماتورہ سے بمنجے بيں ان كا ذكر مهاں كميا جانا ہے۔ واللہ الموفق -

مِهل صِيعْ اللَّهُ مَلَ عَلَى عَمَدَد لَا عَلَى اللَّهُ مَلَ عَلَى اللَّهُ مَدَد كَمَا صَلَّيْت عَلى البُرَاهِيم وعلى الل إندَاهِ يُم وَبَادِكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مَدَد كَمَا بَارَكُت عَلى ابْرَاهِ يُم وَعَلَى الله بُدَاهِ يَم فِي الْعَالِمَ يُنَ الْعَالِمِينَ إِنَّكَ حَبِيدً تَجِيد فَ هُ مِواله مسلم البُن لِبَضْ صَعْد عديث بين وومراحة ربا وه مع -

ووسراصيغه اللهم صَلِ عَلَيْ عَلَى عَلَى الله عَلَى الل

شَمِيرَاصِيعْر اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدِنِ النَّبِيّ الْأَجِّرِ وَعَلَىٰ المِحْمَّدِ كَاصَلَبْتَ عَلى إِبْرَاهِ بِمَ وَعَلَىٰ الِ إِبْرَاهِ بِمَ إِنَّكَ حَبِيدَةً تَجِيدُ لَهُ مِولِهِ احمد

بي مَعْ اللهُ مَ مَالِهُ مَ مَلِ عَلَى مُعَنَّد قَرَائَ وَاجِه وَدُرِيَاتِه كَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِ فِيمَ وَكِارِكَ عَلَى مُحَتَّد قَرَائِ وَاجْه وَدُرِّ كَالْتِهِ كَمَا مَا رَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِ فِيمَ وَعَلَى اللِ إِبْرَاهِ فِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ تَجِيدُ ثَمْ موام الشيخان في معيدهما والنّان وابن باجه -

يا ميوال صيغم الله مُرَّ صَلِ عَلى مُحَمَّدِ عَندِكَ وَتَهُولِكَ كَمَا صَلَّيتَ عَلى إِبْرَاهِ مِي وَ عَلى اِبْرَاهِ مِي وَ عَلى اِبْرَاهِ مِي وَ عَلى اِبْرَاهِ مِي وَ عَلى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بَهُمُ صَيغُهُ اللهُمَّ الْجَعَلُ صَلواتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُعَنَدِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ كَمَا اللهُ عَلَيْ كَمَا جَعَلُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا جَعَلُتُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا جَعَلُتُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

سالوال صيغم اللهم صراعل عند والفرام الماسكية ما المالم

إِنَّلْتُ حَمِنْ لِمُ تَجِنْ لِلَّهُ مَّ بَالِكُ عَلَيْنَا مَعَهُمْ صَلَوْقُ اللّهِ وَصَلَاقُ المُوْمِنِيْنَ عَلَى مُحَتَّدِ نِ النَّيِّ الْدُحِي السَّلَامُ عَلَيْنَا وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَوَكَاتُ اللَّهُ مَّ صَلِّ عَل عَلَيْنَا مَعَهُمْ اللّٰهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَتَّدِ وَالْحَلِ بَيْدِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْدَاهِ بْمَ إِلَّا عَجَنِيْنَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اللّٰهُ مَّ بَارِفُ عَلَى عَمَد وَالْحَلِ بَيْدِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْدَاهِ بْمَدَ إِلَّا لَكَ حَلِيْنَا مَعَهُمْ وَاللَّهُ مَا مَا يَعْلَى .

آمُمُوال صَمِعْم اللَّهُمُّ صَلِّ عَلى كُمُّمَّدِنِ النَّبِي الْدُبِقِ وَ اَذُواجِهِ اَمَّها تِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذَتِر يَشِهِ مَ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلى الْمُعْلَمِينَ الْدُبِينَ وَ اَنْ وَاجِهِ اَمَّها مِنْ الْمُعُمِنِيْنَ وَ ذَتِر يَشِهِ مَ الْمُعْلِمِ مَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيلُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ اللْمُعِلِّمُ اللْمُعَالِيلُولُ اللْمُلِمُ اللْمُعِلِّمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْ

الْ الصيغم اللهمين مَلِ عَلى مُعَمِّد وَعَلَى الْمُعَمِّدِ مواه الجداؤد

وسوال صيغه الله مُنَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدِ وَعَلَى الْمِحْمَّدِ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اللهُ مُنَّدِ وَعَلَى اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى مُعَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَى مُعَلِّمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّه

كى رجوال صيغم اللهُمَّ الْجَعَلُ صَلَوْتَكَ وَسَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتَكَ عَلَى عُمَتِدِ وَ اللهِ الْجَعَلُ مَلُوْتَكَ وَسَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتَكَ عَلَى عُمَتِدِ وَ اللهِ المِد

مار بوال صبيعْم اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى حُمَّدَ كَمَا اَحَرُ ثَنَا اَنَ ثُصِلِّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يُلْبَغِيْ اَنْ يُتَمَيِلِ عَلَيْهِ هُ ذَكِرِهِ صَاحِب شَرِف المصطَفَى .

تَيْرِ بِوال صِيعْم اللهُ مُ صَلِّ عَلى كُمَّدٍ مَبُوكَ وَرَسُولِكَ اللَّبِيَ الْهُ مِنْ اللَّهِيَّ الْهُ مِنْ الَّذِيُ السَّنَ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَالْمُطِهُ اَفْضَلَ رَحْمَتِكَ وَالتِهِ الشَّرُفَ عَلى خَلْقِكَ يَوْمُ الْتِيَامَةِ وَالْجَزِعِ خَنْدُ الْحُنْمُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَمَحْمَتُهُ اللَّهِ وَبَرُكَا كُنْهُ .

مَعْبَدِهِم، عِانناجِ بِيَّ كَهُ سِرصَغِير كَ بِعدان صَغِول سے كرجن مِين وَكُرسلام سَين جه يه كله برُها و ب السّلة مُ عَكَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ انكر لَيْمُ وَمَحْمَةُ اللّهِ وَبُوكاتُهُ وَمَهُ اللّهِ وَبُوكاتُهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

ملاة بيسلام كاذكر سيس اس كى وجربي بيكم محابد كرام كواس كا علم يبله تما جنائي وريث يس أيا بدك صماب ماصر باركاه رسالت بموت عقد اور كمن عقد يارسول التدمل الملاعليوالم وكلم بم فضين بر مان لباب كيفيت سلام كوكداب برصلاة كسطرح بيلى جاك فرمايا اللهُ مَرْصُلِ عَلَى عُصَلَدِهِ وَعَلَىٰ اللهِ عُسَمَدِهِ الحديث - اوراس فياس بيا اعتضار كمنا بعي مكروه ب فقط سلام بريمبي محروه يا خلاف اولى نه بوكا اوراكة عجم والول كى عادت بكروكر نام مباركك سائقه على النام براختصار كرن بي سكن عرب والول كى كتابون مي بربات بهت كم ب اورنهايت حن اخضار اور بقائد مقصود مي دا نع ب وه جو الطه يجيد معد فول ف اپنی کتب مین دکرنام مبارک کے ساتھ صیغہ صلی اللہ علیہ واکم وسلم کے ایکھنے کا التزام کیا ب اور ثناید که قصد افتصار باعث بیوا بوعلی اله ذکر نه کرنے کا ور نه اس کله کا برها نالفظ اوركما بن ميرانس وأولى ب بنانم لجف نخول من ديجهاب اكريم عطف ميم فرورب بغیرا عادہ حار کے اکثر نحوبوں کے نزد باب درست نہیں اور اگرم و عائے تفرن صال طرعلیہ وآله وسلم كى متفسن ہے. د عائے وآل د اصحاب اور جميع مؤمنيين كو كماقيل دينه اد عام مُنابالا بر على كونعين افضليت صلوة مرافقلات بم من منين جانتاكم اخلاف بمت اثر فصل برصينه كي وج ع ج يا ببب شولتيت كيفيت وكينت فاضله ك معادر جو کے تعبیٰ رسائل زیارت میں منقول ہے وہ مرت یہ دس اقوال میں

م پہلا قول یہ سے کہ تمام ورودوں سے افضل صلوۃ نشد ہے جنانجہ اس کی بابت کھر پہلے اشارہ کیا جا جا کے اس

تعييرا قول اللهمُ عَنِهُ عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَنَدُ لَكُمَا ذَكَرَ الذَّاكِمُنَ وَكُمَّنَ المُعَنَّ اللهُ اللهُ

چوم اقرل الله مَر مَلِ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلى المِ مُحَمَّدٍ مَا اللهُ مَمَّدَ اللهُ اللهُ اللهُ الله مَر عَلى الله مُحَمَّدٍ وَعَلى الله مُحَمَّدٍ النَّهُ مَرِلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلى الله مُحَمَّدٍ النَّه مَر النَّه مَر عَلى اللهُ مُحَمَّدٍ وَعَلى الله مُحَمَّدٍ النَّه مَر النَّه مُر النَّم مُر النَّه مُر النَّم النَّه مُر النَّهُ مُر النَّه مُر النَّهُ مُر النَّهُ مُر النَّهُ مُر النَّهُ مُر النَّهُ مُر النَّهُ مُر النَّم النَّامِ مُراسِلِ الْمُعْمِقِيمُ النَّامِ مُراسِلِ الْمُعْمِقِيمُ النَّامِ مُراسِلِ الْمُعْمِقِيمُ النَّامِ مُراسُلُولُ مُراسِلُمُ النَّامِ مُراسُلُولُ مُنْ الْمُولِقُولُ الْمُراسُ الْمُعُمُ الْمُولِقُولُ اللْمُ مُراسُولُ مُولِمُ الْمُولِقُولُ الْمُولِم

عَدَدَ مَعُلُوْمَا يَلْتُ -

جِهِمُ الْوَلِ ٱلنَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَتَّدِ إِللَّذِي الدُّمِيْ وَعَلَى كُلِّ بَيْ وَمَلَكِ و وَلِيْ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ الثَّاتَّاتِ المُهَامِرُكَاتِ :

ساتوان قُول اللهُ مَ صَلِ عَلى عَنْدِكَ وَ دَبِيْكَ وَمَ مُوَالِكَ النِّبِيِّ وَالْمَالِكَ وَمَ مُوَالِكَ النِّبِيِ الْدُحِيِّ وَعَلَىٰ اَنْ وَاحِيم وَ ذُكِرَ يَاتِم عَدَّدَ خُلْقِكَ وَمِ مَلَى لَفْسِكَ وَ مِن سَبَّةِ عَرُشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَا تِلْكَ .

نوان قول اللهُ مَن يَارَبِ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدِهِ صَلِ عَلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُمَا عَلَا عُمَا عَلَا عُ مُحَمَّدٍ وَ اَجْزِ مُحَمَّدِ مَا هُوَ اَحْدَا مُلهُ .

وسوال قول اللهُمَّرُ عَبِلْ عَلَى مُحَمَّدٍ قَ اَنْ وَاجِهِ اَمَّهُاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَانْ وَاجِهِ اَمَّهُ اللهُ وَمِنِينَ وَ وَانْ وَاجِهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّا لِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مُحَتَّدِيهِ السَّالِينَ الْعَلْنِي أُورِمِ وَمَحْمَثُ لِلْعَالِمُنِينَ ظُهُوْمِ ، عَدَدَ مَا مَضَى مِنْ خُلْقِكَ وَكَا لَفِلَى وَمَدَى مَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَفِى صَلَوَةٌ تَشَتَغُم قُ الْعَدَدِ تَحِيْطُ بِالْحَدِ صَلَوْةٌ لَا غَامِيَةً كَهَا وَلَا إِنْتَهَاءَ وَلَا اسدلَهَا وَلَا انْقَصْنَاءَ صَلَوْةٌ وَالْبِسَتَ حِدَدَا مِكَ وَعَلَىٰ الِهِ وَاصْعَاجِهِ كَذَالِكَ وَالْحَدُدُ بِلِّهِ عَلَى ذَالِكَ سَعَاوَى فَيْ نَقَلَ كيا بك تواب اس درود شراعيه كا دس بوار دركود شراعيه كاب اس كا قصة عجب فريب ب ال من ف الله يه به اللهمة صل على ستيدِنا مُحَدّد ا فَضُلُ مَا صَلَّيْتَ عَلى آحَدِ مِنْ خَلْقِتَ صَلَاقً كَالْمُعَةُ بِدَوَالِكَ بَاقِيَةً بِبَقَايِلَ صَلَوَةً تَكُونُ لَكَ بِهِ هَاءٌ وَكِيقِ الدَاءٌ صَلَاقٌ مَعْبُولَةٌ لَدَ بُلِكَ مَعُدُوصَةٌ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَعْبِهُ وَ بَادِكْ وَسَلِمْ - برصيغه ورود تفرلين مبعات وشروب شايت ي مترك و نالور ب زمانه تالعين سي معمول مشامخ جلا أرباب اور صفرت شبيخ اجل اكرم على المنفى نے اپنے بعض رسائل میں اس سیفردرود تقریف کی وصتیت فرانی ہے اور سی سیف کی فقر کو حضرت سنيخ عبدالوباب متقى جمة الله عليه لوننت دواع مدينه مطهره احازت بخشى بوه بھی نہی ہے اور خاصتیت ا جازت ونفس مبارک منا کئے رحمهم الندسے جو کچواس بندہ کو ان فظول میں نور وسرور و خضوع وضنوع حاصل بنوا ہے اور و گیر مسبنول سے قطع لظرم ابغی سے بولینین دکمیت میں میں کم حاصل موتا ہے اور حب بھیرا بھے سینے کی طرف تھے منہیں أف ولكوآيم عاصل نبين بونا به بات اجازت مشائخ كينواص واسرارس بع واللطم اوراك يرب اللهُمَ لَكَ الْحَنْدُ بِعَدْدِ مَنْ حَمَدَكَ وَلَكَ الْحَمْدُ بِعَدْدِ مَنْ لَمُ يَجْمَدُكَ وَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا تُحِبُّ ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُعَمَّدِ لِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ آنُ نُصَلِّي عَلَيْهِ مَنْ لَمُ يُصُلِّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّتَ لِكُمَا تُحِبُّ آنُ نُصَلَى عَلَيْهِ اس صينه كوطراني ساننا ركباب بواكابر علماك مديث سيب كاس ورود نشراعب كو أنحضرت صلى لندعلبه وآله وستم نه انهيس سبهها با بحا ورحضور ئيرنورصلى النتر عليه وألم وسلم في سي كريم فرايا بهال كاكد وندان مبارك ظبور بذير بو كك . اوراس سايك برب اللهميُّ صَلِ عَلى مُحَتِّيهِ مَلاَء الدُّنيا وَمَلاء الرَّحِدَةِ

وَبَارِلِكُ عَلِي كُفَتَهِ مُلْاءَ الدَّنْهَا وَمَلَاءَ الْأَخِرَةِ وَسُلِمْ عَلِي مُحَتَّدِ مَلَاءَ الدُّنْهَا وَمُلاَءَ اللاجِدَةِ!

اوران ميس ايك يرجه اللهمة مُلِ عَلَيْ مُكَتَد قَالِه وَ اَضْحَاب وَ اَوْلاد مِ وَاضْحَاب وَ اَوْلاد مِ وَالْمُ وَ اَوْلاد مِ وَالْمُونِ وَ اَنْمَال مِ وَ اَلْمُ لَا الْمِ مِنْ وَ الله وَ وَ الله وَالله وَال

ان میں سے ایک بر ہے اللّٰهُ مَّن صَلْ عَلى مُعَمَّد فِي الْدَ وَلِنِينَ وَصَلَّ عَلى مُعَكَّدِ بِى الْرِجْرِيْنِ وَصَلِّ عَلَى تَحَسَّدِ فِي النَّبِيِّيْنِ وَصَلَّ عَلَى مُحَسَّدِ فِي الْمُرْسَلِينِ وَصَلّ عَلَى مُعَسَّدِهِ إِنْ الْمُلَاءَ الْكِفِلِ إِلَى كَوْمَ الدِّيْنِ اللَّهُ مُنَ اعْطِ مُحَسَّدَ مِا الْوَسِنِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرُتَ وَالدُّسَ حَبِثُ الرَّ فِيْعَتَ وَالْعَشْةُ مُقَامٌ كَمْمُونًا - اَللَّهُمَّ الْمَنْتُ بِحتَّدِ وَ لَمْ أَمَاهُ فَلاَ تَخْدِمْنِي فِي الْحَيْمَةِ رُولُيَتَهُ وَالْهُرَاتِينَ كَعَبْنَتَهُ وَلَوْ تَكِي عَلى بِكَتِهِ وَاسْقَبِيْ مِنْ حَوْمِنْهِ شُوَاتُهَا مَنْ ثِيًّا سَالِفًا هَنِينًا كَا ظُمَهُ بَعْدَة أَبَدًا إِنَّاكَ عَلَى كُلِّ شَنَى قَدِيثً ٱللَّهُمَّ بِلِّغ مُ وَحَ مُحَمَّدٍ مِنِي وَالِهِ مِنَّا تَحِيَّةٌ وَّسَلَامًا ٱللَّهُمَّ كَمَا امَنْتُ بِهِ وَكَمَ أَنَ لَا فَكُ تَعْدِيمُنِي فِي الْجَنَّةِ مُ وُبَيَّه - المساني في نيتًا يوري سي نقل كياب كرعلان كباب كرجوكوني اس درود تزليف كوتين بارصبح اورتين بارشام كوبيط اس ك كناهول کی بنا گرمائے کی اور اس کے نفتی خطامحو ہو جا بئی کے اس کا سرور ہمینٹہ کا ہوجائے کا اس کی دعالمیں مشجاب ہوں گی اس کی امتیدیں لوُری ہوں گی اور دہنمنوں سیاس کی ایداد کی ما سے گی اور اسباب خیر کی اسے تو نین عطائی جائے گی اور پینمیر صنی الشرعلیہ والہ وسلم کا بہشت اعلى مي رفيق بو جائے كا۔

ان يس سايك يرب اللهم مَلِ على مُحمَد و وَالله مَ وَعَظِمْ وَكَدِمْ فِي اللهُ مَا اللهُ وَسَلَمْ وَعَظِمْ وَكَدِمْ فِي الدُّنْ فِي الدُّنْ فِي الدُّنْ فِي الدُّنْ فَي الدُّنْ فَي الدُّنْ فَي الدُّنْ فَي الدُّنْ فَي الدُّنْ فَي الدُّلِينِ فَي الدَّلِينِ فَي الدَّلْ الدَّلِينِ فَي الدَّلْ الدَّلِينِ فَي الدَّلْ الدَائِلْ الدَّلْ الدَّلْ الدَّلْ الدَائِلْ الدَّلْ الدَّلْ الدَائِلْ الدَّلْ الدَائِلُونِ الدَّلْ الدَّلِيلُونِ الدَّالِيلِيْ الدَّلْمُ الدَّلْ الدَّلْ الدَّلْ الدَّلْ الدَّلْ الدَّالِيلُولُ الدَّلْ الدَائِلْ الدَّلْ الدَّلْمُ الدَائِلْ الدَّلْ الدَائِلْ الدَّالِيلِيلُولُ الدَّلْ الدَّلْ الدَّ

وَالْاَحْدِيْنَ وَلَتَعْدِيْسِمَ عَلَىٰ كَا فَةِ الْوَنْلِيَاءِ وَالْمُ سَلِئَىٰ فِي الشَّفَاعَتِرَ وَإِعْلَاءِ كَكَيْبِهِ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَىٰ الْمِم وَاصْحَامِم وَإِثْبًا عِم اَجْمَعِلْنِ -

ان میں سے ایک یہ معمی ہے مل اللہ علی محکمتید قرالم وسکم ملل ی ق

ال سے ایک بر بھی ہے الله میں منز علی محتمد تی علی ال محتمد ملولة أنت ال سے ایک بر بھی ہے الله میں منز علی محتمد تی علی ال محتمد منز اسے ایک الله مقبول مرکو ہے اور تبول واجاد الله مقبول درگاہ مقا اور اس دروو تبول واجا بت کا با عث ہے کہتے ہیں کہ رائین سے ایک مقبول درگاہ مقا اور اس دروو فرا میں کے نفط بھی کی تا تھا جب اس کے سفر کا وقت آبا تو محم آبا کر جیدروز اور اقامت کروکر تبہار ایر درود بہیں بہت لیند آبا ہے۔

ان من سے ایک بر ہے اللّٰهُ مَن صَلّ عَلَى مُحَدَّدٍ مَعْدُنِ الْجُوْدِ وَالْكُومَ وَمُنْبَعِ الْمِنْ مَوْدَ وَالْكُومَ وَمُنْبَعِ الْمِنْ مَوْدِ وَالْكُومَ وَمُنْبَعِ الْمِنْ الْمِنْ مَوْدِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللّٰهِ مَا الْمُنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

متعارف اورمشهورس

ان بى سے ایک بى جا الله مَّ صَلِ وَسَلِمْ عَلَى حَبْدِبِكَ وَ حَدِيبِكَ وَلَيْبِكَ وَلَيْبِكَ وَلَيْبِكَ وَ وَمَنْالَ قُلْ مَ وَكُ الْقُلُوسِ وَمَنْطَهَدِ مَ الْفَلْ الْفَلْ الْمَالُونِ مَالَ حَضَرَ وَلِكَ وَتِمْنَالَ قُلْ مَ وَلِكَ مُرُوحُ الْقُلُوسِ مُعْطِى الْحَدَا فَي وَالْفَوْسِ الْمَعْدِيلِ الْمَعْدِيلِ الْمَعْدِيلِ الْمَعْدِيلِ الْمَعْدِيلِ الْمَعْدِيلِ الْمُعْدِيلِ الْمُعْدِيلِ الْمُعْدِيلِ اللَّهُ وَلَى الْمُعْدِيلِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ

ان میں سے ایک ہے ہے اللّٰهُ مَّ صَلّ وَسَلِّمْ عَلَى سُوحِ مُحَدَّدِ فِي اَلاَءَ وَجِ وَ مَحَدَّدِ فِي اَلاَءَ وَجِ وَ مَلِ عَلَى جَدَهِ فِي الْاَجْسَادِ وَصَلّ وَسَلّمْ عَلَى قَدْمِهِ فِي الْفَهُومِ، سَعَاءُ وَ فَي اللّهُ عَلَى قَدْمِهِ فِي الْفَهُومِ، سَعَاءُ وَ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ

اور آب كانون معرباب بوگاراس كابران اگ دوز خ يرحام بوگاريد وروشرايد مريد النوني ورووشرايد مريد النوني والول مين بهت متعل به افد اس بريد بهي زياده كرت مين و على إنهي محتند في الدّ نتجاء اور كاتب المروف و عنرت شيخ رحمة الله عند اكتاب كه لبض اوقات بين للبه شوق و دوق مي آب كيم مبارك كايب ابك اعضار كونليده نليده فرك يك بين للبه شوق و دوق مي آب كيم مبارك كايب ابك اعضار كونليده نليده فركت و ورووشراون بهينيا بول جو كويا اس طرح به الله مته متبل على تأس محتند في الدّ وُس و مين على بنا بنا به و على عني محتند في الله عن الله مين و على حبه به محتند في المؤترة و على عني محتند في الله مين و على المنه و مين المنه و مين الله و مين الله و مين المنه و مين المنه و مين الله و مين الل

الورايك يرج صكوات المرات والمصالح المرات والتحديم كالمكاككة المقريبي كالتبين والمقريبين كالتبين كالمتابع المقريبين كالمتابع المتنابع المنتاب كالمحاب التبين كالمتابع المتناب كالمحاب المتنابين كالمتابع المتناب كالمحاب المتنابين كالمتابع المتناب كالمحاب المتنابين كالمتناب المتناب المتناب كالمراب المتناب المتناب المتناب كالمراب المتناب المتناب المتناب المتناب كالمراب المتناب المتناب كالمراب المتناب المتناب على المرابط المتناب الم

الل إنراهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِنْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ اللِ إِنْدَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ كَجِندٌ. يه وروو شراعي حضرت عبالله بن مسعود رمنى الله عنها سے مروى ہے -

الكُنُون وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

اور ايك يريمي م الله مَنَّ المُعْمَّدُ المُعْمَّدُ الْمُعْمَّدُ الْمُعْمَّدُ الْمُعْمَّدُ الْمُعْمَّدُ الْمُعْمَّدُ الْمُعْمَّدُ الْمُعْمَّدُ الْمُعْمَّدُ الْمُعْمَّدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ اللهُ اللهُ

الكساوريب الله كم من على يحتذد عبدات وترسنوالت التستيدالكابل الفا نيج الخالِم بنكر الكبين وترسنواك التستيدالكابل الفا نيج الخالِم بنكر الكبين وترسنواك العثادي الدّمين احرب محتذذ الرسيلة والفضيئة والمتناف المنفون المربي وعد ته الفرين المنفون وترسنون والمنفون المنفون وترسنون المنفون وترسنون المنفون وترسنون المنفون وترسنون المنفون وترسنون وتر

ان میں سے ایک بیر ہے الله تَرْ صَلِ علی مُحَمَّدِ وَعَلَیٰ الِمُحَمَّدِ مَا خَتَلَفَ الْلَوَّ وَلَمَا فَبَ الْمَصَمَّانُ وَكَدَّالْ حَدِیْدَانُ وَاسْتَفْیَلُ الْفَنْ فَدَّانُ وَاصْلَااْلْقَسَدَانُ وَ لِلْعَ

وَٱمْرُواحُ ٱهْلُ بُيْتِهِ مِنَّا لَقِّيَّةٌ وَالسَّلَامُ اس كَعَبِعديه يرُع ٱللَّهُمَّ مَتَ الْمُلْكَلَّةِ السَّيَّاحِينَ وَالَّذِينِي كَلَقْتَهُمْ لِتَبْلِيعَ هَدَايا الصَّلَواتِ مِنَ الْدُمَّةِ إلى حَضَرَةٍ فَلِيلِك وَحَيِيْكَ أَنْ تَيْبُغُوُ الْهَدَى الْهَدَيْنِ أَمِنْ هَذَا الْحَقْلِيرِ كَلَيْوُلُوْ آيَا رَسُولَ اللّه قَدْ كَلِعُهَا إِنْهِكَ الْعُرُبُلُ الْعَقِيدُ الْمِسْكِينُ عَ*مِ الْحِقّ* بن سَيْعتِ الدِّيْنِ السَّلَكِنُ مِبْلَدَةٍ دِهْ لِئ ٱلْمَنْ الْمُذْنِبُ الْعَامِي الَّذِي كَ مُلْجًا لَهُ وَلَامَنْجَا لَهُ وَالْدَجَنَّا بُلْكَ وَمَا بُنَا سِبُ هٰذَا ٱلْمُقَامَ مِنُ الدِبَارَاتِ آَوُ لَيْتُو كُوا يَارَسُولَ اللِّهِ قَدْ بَلَغَهَا إِنْيَكَ الْعَنْبُ الْفَقِيْرُ المِسْكِيْنُ مُحمّد صاوق بن كافِظ وَاحِدْ بَحْسَ السَّاكِنُ بِبُلْدَةِ احمد نوس شَوْقِيَّة الْعَندُ الْمُذْنِبُ الَّذِي لَامَلْحَاءَ لَهُ وَلَا مَنْعَا إِلَّا يَحِصُنُورِكَ وَكَايُنَاسِبُ هِذَا الْمُقَامَ مِنَ الْعِبَاكَةِ. ان ميس ايك برمبي م اللهدة عَلِ عَلَى كُفَدَ بِعَدَدِ اوْرَاقِ الْاَشْحَادِ وَ بِعَدَدِ قَطْرَاتِ الْاَمْطَارِ وَبِعَدَدِ دَوَابِ الْبَرَارِيٰ وَالْبِحَارِ، وَعَلَىٰ الِهِ وَصَعْبِهُ وَسَلَّمُ كبى كمامانًا ب يعدد كُلِ قَعلْدَة قَطرت مِنْ سَمَا بُلك إلى أَنْ ضِكَ مِنْ حَيْنَ خُلِقَتِ المَدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيمِيَةِ اوراسي طرح أَوْرَلَ قُ الْدَشْجَابِ وَدَوَابِ البرارى

ان بيس المكر يه معى بق الله مَن صَلِّ عَلى سَتِيدِ نَا الْحُمَّةِ بِعِدِ دَكُلِّ ذَهَةٍ مِاكُةَ اللهِ عَالَى مَن اللهِ عَالَهُ مَا اللهِ عَالَى مَن اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

ايك برمجى ب اللهُ مَ صَلِّ عَلى مُحَمَّد قَ عَلى الله وَصَحْدِ وَ سَلَّم عَدَد كُلِّ ثَنَى كُلُ الله وَصَحْدِ وَ سَلَّم عَدَد كُلِّ ثَنَى وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَ صَحْدِ وَ صَلَّم بَرَنَة كُلِّ شَنَى كُا الله مُمَّد مَا الله وَصَحْدِ وَ عَلَى الله عَدَد حُلْقِات وَمِ صَالَهُ الله وَصَحْدِ وَ عَدَد حُلْقِات وَمِ صَالَهُ وَمِن مَنْ الله وَصَحْدِ وَ مَنْ لِعَ مِصَالَ وَمِن الله وَمُعْلِد وَ مَنْ لِعَ مِصَالًا وَ مِنْ الله وَمُعْلِد وَ مَنْ لِعَ مِصَالًا وَ الله وَمُعْلِد وَ مَنْ لِعَ مَنْ الله وَمُعْلِد وَالله وَمُعْلِد وَالله وَمُعْلِد وَالله وَمُعْلِد وَالله وَمُعْلِد وَالله وَمُعْلِد وَالله وَاللّه وَلّه وَلّه

الكُسْنَىٰ وَلِعَدَدِكُلِ مَعْلُوْمِ لَكَ -

ان ميس ايك يريمي ب اللهد صَلِ على مُحمّد عَدُدِكُلّ الحَلَقَ وَدَرَالُت

وَ عَدَدِكُلِّ قَطْرَةِ قَطَرْتَ مِنْ سَلَواتِكَ إِلَى أَيْضِكَ مِنْ حِيْنَ خُلِقْتِ الدُّنْهَا إِلَى يَدْمِ القِيمَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ ٱلْمُن مَرَّةٍ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ.

اور ابك برمهي جه اللهُدَّ مَلِ عَلَى سَتِيدِنَا مُحَدَّدٍ دَّ عَلَى اللهِ سَتِيدِنَا مُحَدَّدٍ صَلَّوْةٌ تَكُونُ كُكَّ مِرْضَاءٌ وَكَحِرْتُهِ أَدَاءٌ وَأَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالتَّرْمَحَةَ التَرِنِيْعَةَ وَالْعَتُهُ مُقَامًا تَحْمُنُوا وَاجْزِم عَنَّا اَفْمَنُلَ مَاجَذَيْتَ نَبِيًّا عَنْ ٱمَّتِهِ هَ صَلِّ عَلى جَنِيعِ انْحُوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّ يُفِينَ وَالشُّهُدَاءِ وَالصَّالِحِبِينَ وَعَلى جَنِيع الْوَوْلِيَاءِ وَاللَّقْوِينَ وَعُلَى سَتِيدِنَا الشِّيخِ مُحِيًّا لِدِّينِ عَبْدَ القَّادِ الْسَكِينُ الْاَمِنِينِ وَ عَلى جَبِيْعِ مَلَا فِكَتَبِكَ مِنْ آهْلِ الشَّمُوتِ وَالْاَرْضِيْنَ وَعَلَى جَبِيْعِ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَعُلَيْنا مَعَهُمْ يَا أَنْ حَمَدَ التَّحِيلِينَ واس وروو تُزلونِ كولبداز فارسيح يرُهنا كننب مِثالِخ

ابك اوربيب اللهم مراعلى ستيد نا محكيد وعلى ال سيد كا محكيد ملات تُنَعِيْنَا بِهَا مِنْ حَبِينِعِ الْاَحُوَالِ وَالْافَاتِ وَلَقَضِي لَنَا بِهَا جَبِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَابِهَا مِنْ جَمِينِع السِّيِّئَاتِ وَتَرُفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلِى النَّهَ كَاتِ وَتُسَلِّفُنَا بِهَا اقْصَلَى الغَايَاتِ مِنْ جَدِينِعِ الْحَنَائِرَاتِ فِي الْحَلِوةِ وَبَصْدَ الْمَمَاتِ اوركمي بيروو كله بعد تُطَهِّرُنَا بِهَامِنْ جَمِيْعِ السَّتِينَاتِ كِ بعد بي صحابة بيل لا وَتَغْفِرْ لَذَا دِهَا جَمِيْعِ الزَرِّ تِ مِنْ كَانْكَفِرُ مَا لِهِمَا جينيغ الخطِئيًات اس ورووك برعف سارے مقامدونيا و آفرت كے بورے ہونے مېں اورسارى مشكليں أسان مو تى مېں اور كاتب الحروث احدنت الشيخ عليالاتون كرميرى شكلير اور ماجتیں اسی سے برآتی ہیں متر تم مجی اس کابار ہا تجرب کر کیا ہے نمایت مرابع الاثر و منفت مجش ومصائب كنش ب اس درود تنرلينه كابيرهنا برائ نجات أنت كشي ودريا ك بحى مجرب الله بدهاكم عدكم تين سوم ننبه منقول ب-

نفل بى كرويك شخف كوايك مشكل آسان بونسك واسط مزار ماربيصف كى ا مبازت دى گئي عتى جب وه نين سو بار پيره جيكا تو وه مشكل آسان بوگئي.اس كے بعد ورو و بنن سومقرر ہوا اس كولدين على في وكركيا ہے۔ اور ايك بيرسه اللهكت صلِّ وَسُلِّمْ و بَادِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَرِّيدِ مَا وَبَيْنَا كُعُمَّدِ عَبْدِكَ وَنَبِينِكَ وَمَرَسُوْلِكَ النَّبِي الْأُمِي بَيْيِ الرَّجْمَةِ وَشَفِيْعِ الْأُمَّةِ الَّذِي أُسِّلْتَهُ مَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَىٰ وَعَلَىٰ الِهِ وَامْنَعَادِهِ وَأَوْلَادَ ۚ وَدُّرِّيَتِهِ وَاهْلِ بَنْيَهِ الطَّيِّينِ الطَّاهِرِ فَ وَعَلَىٰ اَنْ وَاحِبِهِ الطَّاهِ لِبُ المَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ افْضَلُ صَلَامٍ وَ اَنْ كِي سَلَامٍ وَ انْهَى بَرُكَاتٍ عَدَدَ الْي عِلْمِكَ وَنِ ذَةَ الْي عِلْمِكَ وَمَلْاءَ مَافِئ عِلْمِكَ وَمِدَاد كَلِمَا وَكَ وَمَبْلِغَ بِهِ صَاكَ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَالِكَ وَكَرِّهُمْ كَذَالِكَ مُكَيِّلَةٌ ۗ ٱفْفَنَلُ صَالَةٍ وَٱنْ كَى سَلَامٍ وَائِيدَة بَبَرَ اللَّهُ عَلى جَمِيْعِ الْدَنْلِيَاءِ وَالْمُرُسَلِينَ وَعَلَىٰ الِ وَٱنْهُ وَاجٍ وَٱصْعَابِ كُلِّ مِنْهُمْ وَالثَّالِعِينَ اورمصنف رحمة الشرعلبية أننا اورزباده كباب وعلى سُريدونا الشَّيْخ مي الدِّين عَبْدَ الفائ المَكِينُ ٱلْامِيْنِ وَكُلَّى كُلِّ وَلِيَّ املُهِ، فِي العَالَمِينِيَ وَسَائِرِلِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاَخِرِنِيَ عَدَدَ كَا فِي عِلْمِ اللَّهِ وَملاء اني علم اللَّهِ ونهذة ما علم اللَّهِ وَرُحَمْنَا إِلْهُنَا بِحُرُمَتِهِمْ ٱحْتَمَدِيْنَ وَاشْفَقُنَا وَعَافِنَا مِنْ كُلِ افَةٍ قَ عَاهَةٍ وَاغْفُ عَنَّا وَعَاملنا بِلُطُفِكَ الْجَبِيلِ وَ ﴾ تُسَالِطْ عَلَيْنَا بِذُنْوَبْنَا مَنْ ؟ يَدْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا ٱنْحَمَ التَّاحِمِيْنِ المين المين المين لعض صالىين سے روایت ہے كہ جو تحف اس درود شراب كو بالالتزام مرفت ارہے وہ تجات یا اے مزا زلد بلاسے اور بر صادشہ محفوظ رہتاہے اور معنف رحمته النه عليكو بعض مشائخ سے اس کی اجازت ماصل ہے .

ايك ٱخمرى بيه الله مَن اللهُ مَن اللهُ مَن وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِ نَا وَمَوْلَانَا وَشَفِيْدِنَا وَ مَلاَذَنَا وَمَلْحَا أَنَا لَحُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِهِ وَاصْحَادِهِ وَاوْلادِ ﴾ وَذُرِّ يَسِهِ وَانُهُ وَاجْهِ وَاهْلِ بَيْسِهِ وَإِثْبَاعِهِ وَاشْبَاعِهِ صَلَاةٌ فَا شِيْدَةٌ مِنْ مَعْدَنِ السِّيرِ الَّذِي بُلِيْتَكَ وَبُنْيَهُ

· وَلَا يَغْرِفُهُ آحَلًا إِلَا اَنْتَ أَوْهُوَ وَالإِلِكُ وَكَثِيمُ وَشَرِّفُ وَمَخِ دْحَسْبَ قَنْصِهِ وَوَرَجَة عِنْدِكَ وَمِعْدَارَ إِلْدَامِكَ وَمُحَبَّتِكَ لَهُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَكَيْهِ وَعَلَّالِم مَدَدَكُلِ مِلْمِ عَلَمْتُ لِآيَاهُ وَكُلِ فَعَنْلِ حَمَنَ صَنَّهُ بِهِ وَكُلِّ نِعْمَةِ ٱلْعَمْتَهَا عَلَيْهِ مَلَلَةٌ جَامِعَةٌ يِجَدِيْعِ إِلْمَرَاتِبِ وَشَامِلَةٌ لِكُلِ آلَةً رَجَاتِ وَعَامَةٍ لِكُلِّ الْحَنْيَرَاتِ مَا يُتَكِنُ آنْ يَتَصَوَّمَ وَمَا يَتَصَوَّمُ وَمَا يَظْهَرُعَلَى آحَدٍ وَلَا يَظْهَرُ ٱللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلّ عَلَى سَبِيدِنَا مُحَمَّدُ عَبُوكَ وَمَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَجَبِيْرِكَ وَخَلِيلِكَ وَصَغِيْكَ وَ نَجِيُّكَ وَدْخِائِرَ تَلِتَ وَخِيْرَ تَلِتَ وَخَيْرَ خَلْقِكَ الَّذِي ٱنْ سَلْتَهُ مَهْ مَعْمَةً لَلْعَا لَمِلِنَ كَ حَادِيْا لِلطَّمَالِيْنَ وَشَغِنِيَّا لِلْمُدْنِبِيْنَ وَدَلِيْلاً لِلْمُتَحَيِّدِيْنَ وَ كَمِلِيَّا لِلْعَارِفِيُنَ وَ لِمَاشَا لِلْمُتَّقِينُ وَ فُيْرٌ اللِمُسُلِيمِ مِنِيَ وَسَاحِمًا عَلَى المسَكِينِيَ وَكِيْنِيرًا لِلْسُطِيْعِينَ وَ ضَذِيرًا لِلْمُا صِيْنِ وَ مَرُوَّفًا وَ مَحِيمًا بِالمُوْمِنِ فِينَ الَّذِي نَوْتَهُمْت قُلْبَ لَا صَّمَرَحُت صَمْرَة وَ سَلَعْتَ ذِكْنَ لَا وَعَظَّمْتَ قَدُمَا لَا وَاعْلَيْتَ كُلِمَتَهُ أَيَّذُت دِنْيَنَهُ وَالنَّيْتَ يَعِينَتَهُ وَرَحِنْتَ أَمْتَهُ وَعَثَنْتَ بِزَكْتَهُ اللَّهُ مَلِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ صَالَةً تَعَوَّرُ بِهَا الْقُلُوبَ وَلَغُفِدُ إلذَّ لُونِهِ وَلَسْنَاتِرُ الْمُيُوْبِ وَثَكُيْنِتُ الْكُرُوْبِ وَلْفَيْرِجُ الْهَنُومَ وَكُذِيجُ الْمَبَلَاءَ وَتَنَزَّلُ النَّفَاءَ وَلَسَهَّلُ الْأُمْوٰءِ وَلَنْدِحُ العَثَّدُهُ مَ وَتُوْسِّعُ الْفَبُوْءَ وَتُدَيِّرُ الحِسَاب وَنَعَلَمُ الْكِتَابُ وَلْقَلَ المِيُزَانَ وَتَعَتَى الْجِنَانَ وَتَعَدَّ الْلِقَاءَ وَمُرْبِمُ التَّفَاءِصَلَقَ تُصْلِحُ ا لاَحْوَالِ وَتُنْفِرْغُ الْبَالَ وَتَعْمَى الْوَقْتَ وَتُجَنِّبُ المَقْتَ صَلَوْةٌ تَكَتَمَّ بَكُلَاتُهَا وَتَحِيْط كُرَّا كَاتِهَا وَيَكْتَنْيَعُ الْوَاكِمُ هَا وَتَظْهِدُ اَسُولِهُمَا مُوْحِبِهَ \* لِلسَّدَادِ وَبَا عِثَة عَلَى الرِّشَّا و وَمَانِنَة عَنِ العَثِلَالِ وَ وَافِعَة لِلإِخْتِلَالِي وَتُحَمِلًة الْكَمَالِ مَلَى ۚ لَا تَكَوْعُ خَلِرًا مِن خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ إِجَّحَمَلْنَهَا وَلَا تُثْرِكَ كَمَالاْمِنْ كَمَالَاتِ الظَّاجِرِ وَالْبَالِي إِنَّا ٱتْنَهَا وَٱلْمُلْتَهَا صَالَةٌ وَالْبَدَةُ مُتَّصِلَةٌ بَاقِيةٌ غَيْرُمُنْ عَطِيهٌ وَاقِعَةٌ بِلِسَانِ الْحَالِ وَالْقَالِمُوَّدِّبَهُ جَبِيْعَ الْمُعْتُونِ فِي جَبِيْعِ إِلْاحُوالِ مَا لَىٰ مَرَاضِيَدَةٌ مَرُضِيَّةٌ كَامِلَةُ تَامَّةُ مُيْمَنَةٌ مَعْبُولَهُ مَتْعُولَة جَلِيْلَة حَبِرِيكَة ۖ فَيْرَ الشُّرُورِ إِبِهَاءُ مِسْيَاءٌ سَنَاءُ شِغَارٌ خِنَاءٌ مِلْهًا عَمَلًا حَالَّا ذُونَا ۚ أَوَّ لَا قَ آخِرًا طَأَهِمٌ ۚ قَامَا طِنَّا بِرَحْمَتِكَ ۚ وَفَصْلِكَ وَجُعُوكَ

ك عِنَا يَتِلِثَ كَامِ عَا يَتَلِثَ كَ كَلَا يَتِكِ وَهُمَّا يُتِلِثَ عِالِلهُ النَّالِيْنَ وَيَا تَحْفِل لِنَاصِرُيْنَ ىَ يَا اللهُ النَّالِيْنِ وَيَا تَحْفِل لِنَاصِرُيْنَ يَ يَا غِنَا اللهُ النَّارِينِ وَاللهُ النَّالِينِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

بر مبل القدر كلات ورود شريب جن مي سعد بين زيارات صفرت سيدالكائن تبليه اففيل القدر كلات ورود شريب جن مي سعد بين زيارات صفرت سيدالكائن تبليه اففيل القدار التعارمات والميارات والميارات والميارات والميارات والميارات الفاريين بين من التيداس ودكاه يُراميد معنور مُرونورُ شافع يوم التشور مل المدوليد واله دَرَتَم مين مع و رمنا سع سفي كن بول كرب اس فقير كافليه مال اور عنا مم سفر جسعين. والمدولة رب العالمين سجان رئب رب العالمين منا مي معنون و سلام على ارتبان والمدولة روب العالمين منا المي منا منا من المرامان والمدولة ورب العالمين والمدولة ورب العالمين و المورث العالمين و المدولة و المدولة

شَمَالُ ،خِصَالُ وفضالُ فَحَدّته وسيرتُ النّبي رِكُوانقد محب مُرعه والواعظين من 10 م الراح حسم عا سنشارگيلاني دري وي سنشارگيلاني دري وي الواسغودالحاج صاحزاده يسرتد كخر نورى كتبخانه للعور



اسوة رسول أورفقر محدى كالميان في المورية المور

ہنے نوری گتنب خانہ لاھور



رشيب تدوين سير محرر ما شرعها شاه كيلاني سير محرر ما إصر عها الثاني كيلاني ايما سيرون ١ ايم اليماسيات أزافادات علامه محترلور في لوكي علامه محترلور في لوكي







علام مُحِدِّ أُوحِ فِي تُولِي مِنْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ





اعلى صغر مجدّد دين مِلّت مولانا احدار ضاخان بربلوى على على على على الله عندان عقيدت اور ديكي شعراء كابار كاو رُسالت مآثب مين نذران عقيدت



ترتیب پیرزاردهٔ سکی مختان فوری

نورى كُتنبُ قَامْهِ ٥ لا مُو

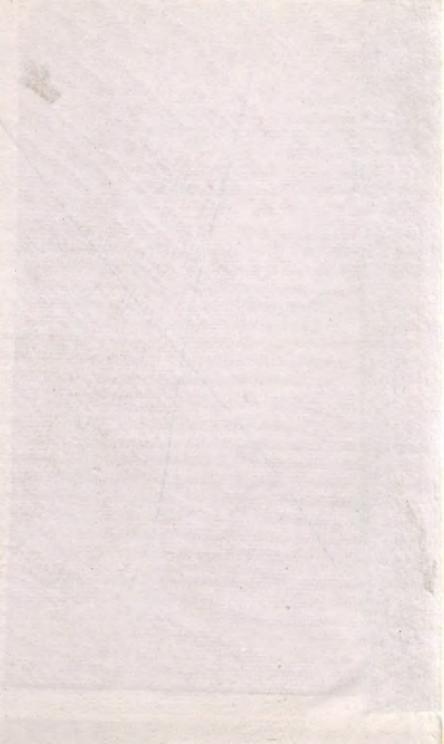

## نوری کتابیں اچھی کتابیں

باذوق قاركين كيلي



الْمِرِي لَتَّتِ عَالَى الْمُورِي